اسالم اور عورت

مولانا محرظم الدين صديقي

www.taemeernews.com

اسلام اور عورت

مولانا محمظم الدين صديقي

0

اسی نک نیس کتاب بہزین دنی ہے مطابعے سے م صرف دسی سکون حاصل ہوتاہ بلکر شوری بھت ہوتا ہے لئی اللہ ہے عزروں کر کے نئے دروا دے کھلے ہیں ۔ بھی توسشی ہے کرا دار ہ خورا مرنے صاحب ذون حضرات کے مطابعے کے لئے پاکیزہ اور صحت مندلر می بھیا نے پر ترقیب ویا ہے اور اثن عتی بروگرام بہت وسیع بھیا نے پر ترقیب ویا ہے میں میں عدہ نا ولوں کے ساتھ ساتھ (دبی اور بذہ کا کتب کی اشاعت میں عدہ نا اور بذہ کا کتب کی اشاعت میں مدا کر ہے ۔ اس سلسلہ میں آردو وزبان کے شہور و موت مصنفین کی خد اس حاصل کرلی گئی ہیں ،
مدا کرے ادکا بن ادادہ کا عرم قائم دیہ افر کا میا ہی ان کے قدم جو سے ۔

زیرنظرکتاب ۱ سیلاه را و درعودت ۱ بینه مونودع بر ایک جان اورسکل تعنیت ہے۔

بهار و لهآباری(بهل)

www.taemeernews.com

## فهرست مضامين

| 5   | اسلام اور مساوات جنسی       | 1 |
|-----|-----------------------------|---|
| 32  | از دواجی زندگی              | 2 |
| 84  | طلاق                        | 3 |
| 122 | 024                         | 4 |
| 169 | تعدد ازدواج                 | 5 |
| 192 | اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی | 6 |

## اسلام اورمسا وات می

مسا وات ایک اسلام اسلام سے حس کی صحیح طور رِنعرف کراب ب رفتوار ہے۔ ایک معنی کرکے تمام اسان ایک دوسرے کے سیا وی بی بی بی جب کم می زندگی سے وافع اس کا مشا بدہ کرتے ہی تو محسوس موتا ہے کہ کوئی دوا دی میں ایسے میں بی سیسی جو مراعتباز سے ایم مساوی موں - مرانسان کا ابنا، یک بات بوتا ہے دہ ایک ہوگا ، مسافی اور اس کی فرائے جسمانی اور ماعنی ا دراس کی فرائے جسمانی اور ماعنی ا دراس کی فرائی ورد حالی صلاحیت یں دو مسروں سے بالکل الگ ہوتی میں یجر ربھی منہیں کہا جا سکتا کہ اختلات بالکلیم احول ا ور نزمیت تے میدا کروہ ور مرائی اور معاضر عیں انسان کا اخرادی وحد سے میں یکھر ربھی منہیں کہا جا سکتا کہ اختلات بالکلیم احول اور معاضر عیں انسان کا اخرادی وحد سے میں انسان کی بنیا دی وحد سے میں انسان کی بنیا دی وحد سے میں انسان کی بنیا دی وحد سے میں دار اور اس کی بنیا دی وحد سے میں انسان کی بنیا دی وحد سے میں دار اور اس کی بنیا دی وحد سے میں انسان کی بنیا دی وحد سے میں دار اور اس کی بنیا دی وحد سے میں دار اور اس کی بنیا دی وحد سے میں دار اور اس کی بنیا دی وحد سے میں دار اور اس کی بنیا دی وحد سے میں دار اور اس کی بنیا دی وحد سے میں دار اور اس کی بنیا دی وحد سے میں دار اور اس کی بنیا دی وحد سے میں دیں ہور اور اس کی بنیا دی وحد سے میں دار اور اس کی بنیا دی وحد سے میں دیا میں ہور کے دی وحد سے میں دیا میں ہور کے کہ دیود سے میں میں دیا ہور کی اور دیا میں کہ میں دیا ہور کی دیا میں کہ دیا میں کے دیا میں کی دیا میں کی دیا میں کی دور سے کا دور دیا میں کی دیا میں کی دیا میں کی دور دیا میں کی دور دیا میں کی دیا میں کی دی دیا میں کی دیا میں کی دیا میں کی دور سے کی دیا میں کی دور دیا میں کی دیا میں کی دور کیا کی دور کیا کی دیا میں کی دور کیا کی دی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کی دور کیا کی دور کی کی دور کی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کی دور کی کی دور کیا کی دور کی کی دور کی کی دور کیا کی دور کی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کیا کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دو

بابهی فروق د اختلافات کوبالکل مما دیاجا کے اور ان نزوق واختلافات جوعدم مسأوات بردامونی ہے اسے بیکسر مؤکرد یاجائے . عدم مساوات کی میر سے جومطا لم اور نا الف فیاں بیدا موتی میں وہ اسی وقت وجودیں آئی می جب انسا بؤں کی فطری ازربیدانستی عدم مساودت میں معیاشرہ اپنی طرت سے مستوی عدم مسا وات كا امنا فذكرد مبا به ريصنوعي عدم مسا دات ع بالآخظم ادر اللاف صحرت كى جانب عان مع رغر فطرى رسم ورواج اور يا رميدروايات کی صورت اختیار کرسکی ہے ،حب بی عنرفطری بن تسی اورمصنوعی یابد یاں کسی معاشرہ میں جر مجر کیر لینی میں تواس سے تمام افزاد مود ہوں یا عور میں ابنی صل صبیق اور فالمبتوں کوسٹنو و منا دینے میں رکا و میں مسوس کرنے سکتے ہیں۔ ان کا داسی ا ور رومانی ارتفارمسد و دموجا تا بهے -ان سے بلند ترعزا کم اور اسلی ع صبے مخطر کررہ جاتے ہیں ہے کام خرب حکیت اور تی نوٹ کا ہے کہ وہ انفرا دی نشود مناکی داه سے منام رکاولوگ کود ورکری اورایک ایسا ماحول پیداکری حس میں صرف انسان کی بدوائشتی صلاحیت وں کا شرق داختا من معامشرہ میں ان کا

مین دسی مراوات کے مسکر کھی اسی نقط نظر سے فور کرنا جاہیے ۔ اکرمینی مراوات سے مراد ہے کہ مہماری موسل کی کی دقیا نوسی روایات میصنوی مرم اورا ہیے بتام فوانین جن کی اسلام میں کوئی حفیقی مند موجود مہنیں اور جغیر سلوں کے میں جول یا خضوص تومی اور ملکی حالات کی بیدا وار ہیں بہا ہے معامشرے سے خارج کرنے جا میں تاکہ مرود ں کی طرح عورتوں کو کھی موقع حاصل موکہ وہ اپنی ذہنی ۔ ردحانی اور سمان صلاحیہ توں کو بروے کارلاسکیں اور سلمان سائی کی ترقی میں ابنی جارئوں کے کارلاسکیں اور سلمان سائی کی ترقی میں ابنیا جائز حصد مے سکیس تو مجرحیٰد قدامت پرستوں کے اور کسی مجمود ارتفی

کواس می اگرمین مردوعودت کی اکار منہیں موسکتا ہے۔ لیکن اگر مبنی مردات کے معلی میں کے میں ان کا میں ان میں ان ات اور اور عورت ایک معلی میں ان میں ان میں ان میں ان ات اور اور عورت ایک دوسرے کی تحمیل نہیں کرتے ، بلک ایک مشترک میدان علی میں با مجم حربینا دختیت دوسرے کی تحمیل نہیں کرتے ، بلک ایک مشترک میدان علی میں با مجمح دینا دختیت دی اور سے کر سے کا ہے عورتیں بھی آسی می دخوبی میں اور سے کر سے کا ہے عورتیں بھی آسی می اور اور کی میں ان اور سے میں ان اور سے میں اور سے دخوالف انجام مے سے ایک اس میں میں اور سے اور سے اور اور اور کی میں اور سے دخوالف انجام ہے ۔ میران مجید اور سے ایک میں میں اس کا انبات کر دیا ہے۔

یا ایها الناس اتفو دیکم النی حلقکیمن نفس واحده و وخلق منها زوجها وبت منهدارجال کنیل ولنداء د وسوده نداع،

اس آیت میں بتایا گیاہے کہ احد نظائی نے تمام انسانوں کوایک فیس واحد سے بہدا کیا ہے تھے منف واحد سے انسان کا جرا پر الربا ایمی صنف الدن کی تخلیق بھی اسی نفس واحد سے علی میں آئی ہے ب سے مرد کو پر اکر اگیا۔ پہل مصرف مردوں اور عور توں کی اصولی مساوات کا علان کیا گیاہے بلکہ سالے انسانوں کو بلا امتیاز نسل دخون اور تو مبت مساوی قرار دیا گیا کیونکہ مساسے انسانوں کو بلا امتیاز نسل دخون اور تو مبت مساوی قرار دیا گیا کیونکہ مسب کے مسب بالآخر اسی نفس و احد کی پر برا وار میں ۔ اس جاسے قرآن آیت کے بعد حس میں مردوں اور عور توں کی مساوات کا صاف نفلوں میں انہا ت کیا گیا ہے۔ اگر کوئی حدیث یا دوایت مہیں السی ملتی سے عس سے قرآن کے اس اعلان کی براہ واست یا بالوا مسطر تک دیب ہوتی ہے توالیسی حدیث یا روایت لائتی اعلان کی براہ واست یا بالوا مسطر تک دیب ہوتی ہے توالیسی حدیث یا روایت لائتی

استناريس شلك يكسن من آبا ب كراكر فدرا كسواكس كوجده كرناجا فيهاال ي عورت كومكم ديا كروه الني شوم كوسجده كرسار المي طروح ايك مديق بولها گیاہے کداکر کسی جیزیں نوس ن بوسکتی ہے و گھورے ۔ ورت ، اور مان بن ۔ يردونون صرشي فران كاعلان مسأوات كامرئ كذيب محدثي بوادماس ك المنس صنور درسالت آب ک مانب ضوب کمنامنعیب نوت کی نذلیبال ایافت ہے۔ عزلوں کی تاریخ مے حس عبدیں اسلام منظر دجود میر تود اربحا۔ اس بی عور توں ک حبنیت بہت بہت اور صفر تھی ، انھیں مز صرف مردوں سے کم مرتب اور كليا عقا عبكه ن كساعة علامون كاساسلوك كياما ما عقار حب كسى مرد كاانتقال موجاً الواس كى بيوياں اس كى اول ديس وراثناً متقل موتى عقيق يوياكه وجي كونى جاكيدا دمنقولين كوكيون كابيدا بونا ابل خاخان كم يخ باعث تنك مجلا حالًا عمّا اورمبت سے لوگ اس ذكت كامندگى كوچياسة كے لئے اپنى بيتوں كونده دفن كردسية شخ را مسلام اورمغيراسلام ك تعليمات سنداس غلط بقودكوساديا كرادهكيان الاكون سے كم حيثيت اود كم وتبهي ۔ يا الا كے مسلوك اود برتا و ہي كسى مرتع كاستى بى . جنا بخر تران عيم في عور تون او دمرد دن كارتر كوسادى فرد ديت بوس مروايا:

رستان کی شب بی تجارے کے بروں ہے کہنے کی طال جارک دو تھارہ کے کے کروں کی کے ک احل مکمدلیل الصیام انوفت ای نسا تکمر ر دس لیاس مکمرو انتمایاس لهن ترسوره نقرن

چاکولهای سے اقسان کے میش جمانی عیرب پوفنیده موملای ایس سردی اور کردی پی انسان می کویرونی فشا کے انزات سے فتو تور کھیا ہے اس 4

العال الورقون كومردون كاباس فرارد ب سعراديه به كرص طرح مرعورون المعارات سيفوط ديمة بي الدان صغات كالعميل كرية بي الوداد والمران ال ما بن السي طرح عورش عي مروول كو فواحق سعد وكے كى موجب بى - اور مرد وں میں جن صفاحت کی کی ہے انھیں پودا کر ہیں ۔ یا اگر لباس سے آرائشن ڈیشت مواولی جلے تواس آ بت مے معنی بر بوں سے کرمس طرح مرد کا د جود عورتوں کر دیب و زمیت بخشتا ہے اسی طرح مورتی مردوں سکسنے باعث زمیت ہیں ۔ ببرمال دو نوں صور توں میں برا بے تا بت كرى ہے كدا دندى نظرى مردادرعورت بخاظ مرتبه مساوى مي عربوں كامبيى مومائى ميں جہاں عورت كوائنا ذميں مجها جاتا ہے۔ قرآن کار اعلان انہائ انعلاب انگیزیما اور مرمن عربوں ملکہ بوری سے ممالک میں اعبی مودوسوسال موشے عورتوں کو ح ثبیت دی گئی تھی اس مے بحاظے حرآن کا علان مراوات میذب دیا ہے میادات سے بہت ا وانجا عدا - اسى طرح عربوں میں لوائم برن کوحی ذات ، ورحقارت کی نظرسے دیجیا جا یا عقاء فرآن اس کی صاحت ا نفاظ میں ذمہ: کرتے ہو سے ان توگوں کو نہایت کمیندا ور دی انطبع مرّار د بنا ہے ۔ بولڑی کی پراکش پرناک بھوں چھھا یا کہے سے ادراس کے دج دکوانے خاندا ن کے لئے دیک ارگراں مجنے تھے جانے مران مرامات:

و ا د ایشو احل همیالای فلل و چی مسبود ۱ رهو کظیم میتوا د ی من العوم من مسوء ما دشتر بلی ۱ بیمسبک، علی هی ت امر یال مستان قالتراب

ا ورجب ان میں سے کسی کو لڑکی کی ضبر دی جان ہے اور وہ عفتہ کا مذ سیاہ جوجانا ہے اور وہ عفتہ سے کھرا ہوا جوتاہے وہ اس خمیس کی مرائی کی وجہ سے جوائے ہے دہ اس خمیس کی مرائی کی وجہ سے جوائے ہے دی جائی

اسی طرح اس منیال کی بھی قرآن ہی ہے تردید کی محبود توں کو ووں اس منیال کی بھی قرآن ہی سے تردید کی محبود توں کو ووں کے مواقد کے مساقد کے مساقد موسلوک بیا ہے کہ آن کے مساقد موسلوک بیا ہے کہ سے دنیا مخد تران مران مران ہے :

ا ودعور توں کے کھی لیندیدہ طورس و لیسے ہی حقوق ہیں ' مصبے مردوں کے سلے۔ و لمهن مثل الذي عليمه ن المعروف م المعروف م المعروف م المعروف المعروف

الاساء ما يكسون -

لدسوره محل )

المان ہوا ہا دی ہاہ سے کیساں سلوک کیا جاتا جاتا ہے۔ بھانچا بن عباسی عروايت ہے:

> عن بن عباس كال قال قال رسول الله صلى الله عليه ومسلمين ولل مت للا انتك فالمربوذها ولم بعشها ولعدو شرولده عليها الذكورد اخلى الله بعا المحنات - دكترامال ١٠٠٠)

معشرت ابن عباس سعددات ب محصنورے فرا یا حس محص کے ہاں لاکی بیدا بواوروه است کلیت ن دسه نداس کی الخنت کرسے اور تر الموكون كواس يرفوتيت دسه الما اس کی دج سے آسے جنت میں دامل كسكاكار

حضرت الومرميره كابيان سيمكر حضود فراي خدان برسخس مے ہے تھے سے پہنے جنس کا واخلہ حوام مردیا ہے۔ سکن میں قیامت کے روژاین و اینی طرب ابکبعودت کومنت کے دروازے کی طرف دومتے عوے دیجوں گا۔ میں کموں گا سے كميا موهى كرفيرے يسے مست م دائمل موسے کی کوشنش کردہی ہے عدسه كما ما شه كاكريد الكويمور

اسى طرح معترت الوهويرة عروايت ب عن ا بي حريريوتال تال رسول الله صل الله عليه حرمرعزوجل الجنة عل كى آدمى بدا خلها قبلى عنبر الى المطيعن يسين فاذا احواة تنا دري الى باب لجنة قاقول مالهان و تتبادرني في قال لى يا عسد هنا امرأة كانت حسنا حسلة كات لها شامی نصبرت علیهن

حتی بلغ امرهن الله ی ملغ انتشکس الله دها دالد. دکنزاسمال ۲۰۹

بیوه کلی اس ک بنیم او کمیاں مقیق ر اس نے اپنی ساری و بھبورتی ا ن لاکبوں کی ترمیت کی بھیندہ جراحا دی رہیاں کے لوگریاں ہوان ہو گھیں طوائے اس کے اس فعل کی تدو الی گی ۔ اسی قدر دان کا نیجرا ہے کھری ہے۔

حفرت ابومرميه است اسى فسم كى ايك اوردوا ميت مروى بهد:

بی ابنارت ہے۔ صرت انس کی ایک روایت اسی عمون سے معلق حسب ذیل ہے:۔

عن انسُ تال تال دسول أنشه صلى الله عليك وسلم البنات من المشفقات المهجرات السياركات من كانت لدُ اسِنة واحدُّ جعلها الله سترامن المنا رومن كانت لئ ابنتان ادخل الجنة مهدا ومن كانت عنده ثلاث بنات ادمثلهن من الاخوات وضععنه ا بعما د وانصد تة -

حضرت انس کا بیان ہے کہ حفنورم فراا الاكيان سبتتفين للين أوريا عن بركت موتى بن-حس متخص کی ایک لردکی مور خدااس كواسين والدين محسكة تن حبهم كى أرسا دے كا اورص كى وبياں جوں ء ا مشرات سے معیب والدین کو حبنت میں داخل کرے گا اورجس کی مین الد کراں یا ننن سبنس مروں خدا ان کے باعث صدقہ اور جب و کی عرودت وفرضيت سےاُسے مُبک دوش كرے كا -

> حفرت جابرے د وابیت ہے : عن جابرتال قال رسول ا بنت صلے انتہ علیہ وسلممن كان تلاث نبات يعارص برحمه نله بهن الجنئة ـ

معفرت جابر کابران ہے کہ مصنور في فرا بالمستخص كي تین ندکیا ن موں اور وہ ان کی یرودسشس رحم ومشعفت سے ساتھ كرس وه جنت من ماسے كا -

حضرت عبدد درّين مسعود فراتين : سحضرت ابن مسعود سنه و فرما بار رمول ا مترصلی علبه وسلم نے زُلایا

عن ابن مسعور قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلمس كانت لن ابنة فا ديهاحس تاديبها و عليها فاحس تعليبها فاع عليها من نعمر الله التي اسيع عليه كنت لن منعة وستوا من الناد -

معنور ساز مرایا میمسر مردید مرایا میمسر مردید مردید مردید مردید مردید می در اورا می مردید مردید می در اورا می مردید مردید می مردید مردید می مردید مردید می مردید می مردید می مردید می مردید می مردید می مردید می

ساد: تاجنسی کے قیام کے سے اسلام نے بار بار اس بو دور دبا کرا ولاد کے سے ماں اور باب دونوں کا مرتبر برابرہ ما کوعودت اور مرد کو خدا نے مساوی رتبر نہ دیا ہوتا تو این سے ساتھ بجیساں سلوکس کرنے کا مطالبہ اس ڈور وٹ ڈٹ سے نہ کیا جاتا بکہ قرآن میکم اور اما دیت میں مال کی افغدلیت برلطور خاص توجہ ولائی گئی ہے۔ جیا نجہ قراس کا ارتباد

نیم نے انسان کونشلی دی کر این والدین کے ساتھ اجما مسلک کرو۔ اس کی دالدہ نے مس کے

مسلم کی اسی سلسلمی ایک روایت ہے:

من ابتالی بالبنات بنتی طفور استالی بالبنات بنتی طفور ایک مسال کا استال کے باطن الما مسال کے باطن الما من الناد ۔۔ ووان میں من الناد ۔۔ ووان میں من الناد ۔۔

رمسلم كتاب البروالصلة)

ورصنا الانسان برال ید احسانا حسلته امدکی ها و دضعته کی هار ز ماست ساس کو تکیمت سے آنمایا اور اس کو میدا کرست میں مجمی تکلفت آنمان ر دور باب و وائوں کے ساتھ تنگی اور حشن سلوک کی تاکید

بیاں اگر جد ماں دور باب و ولوں کے ساتھ نئی اور حبن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن ماں کی قربانیوں کا بطور خاص تذکرہ کی اگیا ہے۔ اسی افراح حفرت

ائس بن ماکس کی دوا بہت ہے :

معفرت الش مع كابران سب كر معبور نے فرا ایجنت مان مے تدموں سے رہے ہے۔

عن انس قال تال دسول الله صلى الله عليد وسلم العبد عدت الله ام الأمهات م

اسی طرح معرت فاطمه سے مروی ہے:

حضرت فاظریم کا بیان ہے کہ حضور نے فرایا کہ ماں کے قدروں مصور کے فرایا کہ ماں کے قدروں کے سے میں کے سے میں کے متحد میں کے متحد کی متحد ہے ہے۔ وہ متحد ہے ہے۔

عن فاظمة فالت سال دسنول الله صلى الله عليد ولمد الزم درجلها فأن الجبئة محت إقل امها

اس طرح اسلام منعورتوں کوعزت ومساورت کا درہ مقام عطا کیا جہاں اس سے پہلے وہ می بہیں بہونی تھیں۔ اسلام کوعورتوں مے صفوق اور ان سے مساوی ڈید کا کتنا خیال عقا اس کا اندازہ اس امرے کیا جاست ہوگی مساور کی در اس امرے کیا جاست ہوگی اندازہ اس امرے کیا جاست ہوگی وہ مسنے مرحون آزاد عودتوں کے ساتھ حین سلوک کی تاکید کی بلکہ اندلوں اور لو ایر ہی کو محفود کے افرایا کرمس شخص کے بقت میں کوئی کو ندی یا باندی موروز میں میں موروز کے فرایا کرمس شخص کے بقت میں کوئی کو ندی یا باندی موروز میں میں موروز کے فرایا کرمس شخص کے بقت میں کوئی کو ندی یا باندی موروز میں میں موروز کی موروز کی موروز کی میں موروز کی میں موروز کی کا موروز کی موروز کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کرے آئی

سے کا ح کرے تواس کو دوہرا اجر لے گا۔

للوجال نصيب ما اكتسبو وللنساء نصيب ما اكتسبن -

مرد جو که دایی مد و جراست) مامس کرس که اور خورش خوکی دایی کوسنس است ما مسل کریں گی

برآیت معاشی اور روحان زندگی دونوں بریکیاں ماوی ہے۔
دینی خواہ ال ورولت اور رزن کے محصول میں ہویار وجائی اور احلاق آئی
کی دور میں مرصنف کے نئے بجساں اور مساوی را بین ملی ہیں مرد کالرہ عورت میں معاشی زندگی کی مدوج برس محمد اکر ال ورولت کی سکتی ہے۔
یی بات ایک اور مگر اس طرح بران کی گئی ہے۔

رمن بیسل من الصلحت جونیک کام کرے گا تو اوم رو من ذکر اور انتی وهو صومت میاعورت اور وه مومن مو تو بی ه ناو دشک میں خلون العبند جنت میں واحل جوں گے اور ان و ولا نظلمون نعتبر آ۔ در تا میم بھی قلم نرکیا جا سے گا۔

برمبی مزائش اوراطل بی صدود کے دائر میں قران نے مردوں الور عور توں کے درمیان میں کوئی فرق وا چیاز بہیں کیا۔ حقوق ایک ورحی العباد و و و اس کے خدا کی نگاہ میں ان معالی میں ان اور مساوی طورست شرکیب ہیں ۔ اس سلے خدا کی نگاہ میں ان معالی مردعام بالک مساوی ہے ۔ جنا نجر فرآن فریا آ ہے:

ا ورمومن مرد ا در د من عورتي ايك دوسرے ك دوست بى . ده الجع كام كرنے كا حكم ديت بي - اور مرے کا موں سے روکتے ہیں۔ تازیں قائم كرته سي ركوه و ينه بس اور احتداوراس كرسول كاطاعت محرتے ہیں ان بوا شدر جم كرے كا . ب نمك احتدعالب، ورحكرت والا حيء احترح مومن مردو ں اودمومن عورتوں سے باغوں کا دعدہ کراسے ان سے بیلے تغریب ہتی ہیں ، ایمیس میں دمی شکے ۔ ا ورممیشنگی سے یا عول میں

والمرميثون والمومنات مسرور إولياء بعق يامرين بالسم وت وبيهون عزالتكو ويقيمون الصالوة ويوتوت الذكوة وبطبعون التدورسول اولفاك سيرمسهماس -ان التعمر حكيم وعلاله العومنين والومنات جنت من تحتما الإسهار خالدين فيعا ومسكن صبيتى فرست عدن و دخوان من الله اللا خالك عوالفوزالعظيم

اب برظام برب کراگر فرآن کے ارشادی روے مردوں اورعود لوں
پیشانا وردکا و کا دائی من وصدا نت کی تبلیغ اور باطل کی روک تھام بیاں
طور سے فرض کی گئی ہے تو انعیس تعلیم کے دائر ہیں بھی بیریاں حقوق اورماوی
مواقع ماصل مونے جامبیں ۔ کیو کہ سجانی کی تبلیغ اور گرا پڑل سے روکے کا کا صرف کھر طور ندگی کی بہارد اواری سے معلق نہیں ۔ قرآن نے ایسی کوئی تحربیب

عور توں کو بیرحق حاصل منہیں کہ وہ حکومت یامعاشرہ کی سیحے رہنما فی کریں اور ليم علط تدابر وفتيار كرف سعددكين معير اكرام بالمعروف اوربني عن المنكر کا انرانیبر سیاسی ژندگی معاشی امورا در تعلیم مسائل برهی حادی ہے تو وہ عورتن العين تعليم ونزبت محموا فغ سے فروم كدكے على سياسيات و تعدى مسال تعلیمی مشناعل بإمعاشی اودهنعی امورسے بالک انگ کرد با گیا ہو۔ معاشرہ ا ورحکومت کو بگری را مہوں میرجیلے سے کہنے روک سکتی ہیں ۔ موعودیق مبیا می ہم سے عاری ہوں ، پھنیں پرخبر سرموکہ ان کا معاشی نظام کن ٹینیا دوں برقا ہے ، متجفیر احلیمی مسائل کی تعرفیت اور بیجید گیوں کا کوئی اندازه شہو که ان امور س امراً لعروب اوربی عن المنکرے مزلعیز سے کس طرم عہدہ مرا ہوسکتی ہیں ا سے سے مران کی مندرم بال آیت سے لاڑ می طور پر پنجیمت نیط ہوتا ہے کہ عورتیں ا ورمرد به صرف خانگی ژندگی پی بجیبان ا ورمسا دی تعقوق به مجعے ہیں بکیبا سیات۔ معاً سنیات اور تعلیم کے دائرہ میں بھی انھیں مساوی درجہ حاصل ہے ، اور ا گریورتی اسبے ان خصوصی فرا نصّ ا ور د مدواربی سے پیہلونتی نرکریں چیغازانی زندگی کے دائرے میں ان کے نفولیس میں توان کے بئے عام مکی اورسیامی ڈندگی یں عصدلینا مصون مائز بکرمرودی قرار یا تاہے ۔

ان كى رمنها ئى فرمات - دس زمانے ميں فرنياكى عام حالت اور بالحفوص سر الرمن عرب کی کسفیت البی تھی کہ مذھرت عود توں سے سے یا قاعد ہ تعلیم کا ہوں کا دجو ر مقا، بىكەلدىكوں كەسى با قاعدەلغىيم كاموں كا وجود زىمقا، ئېكەلدانوں كەسەر بھی بڑے بھیا مذہبردرس وسترمیت کاکوئی انتظام منس کیا گیا تھا ، اس لے لقالم نسواں کے متعلق اسلام کے نعظہ نظر کو سمجھنے سے سمین دہینا پڑے گاکہ رسوا الندمسلى التدعليه وسلم النبى عودتوں كے سائق كبا طريقي اضتباد كرتے حقے ج نہما اعتقاً دی تا بو بی ا ورسیاسی مساش کی واقفیت حاصل کرنا چا ہی تقیں۔ جب اس نقطہ سے استحفرت کی زندگی پرنظروا لی جاتی ہے تومعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سرام مسلمان عود بوں کو عام اجازت دے رکھی تھی کروہ جب جا ہیں ہے کی ضرمت میں ما ضرم دکران مسائل پرگفت گوکری آب نے عورتوں کے جذبہ تھین ورشوق مشتج کو صرف گوارد بی نهیں کیا بکر ایجا با ان کی حصله ا فزائ کی حورات کی خرکیہ۔ حيات حضرت عاكتنا لين دنت كى بهترين عالم خيال كى جاتى تخس، ورخلفات اينين سے سیاسی ا ورا مبتدا نی کرورمیں صرف غربی ا مورمیں منہیں عبکہ مسیاسی معا ملات ہی بمی ان کی را سنه ا درمشوره کوم<sup>ا</sup> وزن حاصل مقا۔ بالحفوص نعنی مساش میں معضرت عائشتهم مے اجتہا دات آج تک مستمری

حصرت عائشہ عورتوں کے شوق علم اور ذوت تفی کوکس نظر سے دیمی کھیں اس کا اندا زمسلم کی ایک روابت سے کیا جاسی ہے جس میں بیان کہا گیا ہے کہ ب نے . . . . انعماری عور نوں کی تعربین کرتے ہوئے فرایا کہ:

یر میرورتیں کتی احیمی ہیں کہوہ علم کی صبیح میں شرم دحبا کو بھی ال بنہیں دیتیں " دمسلم - کتاب الطہارت ) حصرت مائشہ ہے اس بیان کی وجہ یہ ہوتی کہ بالعموم العماری عورتی بنی سیاسی ا در معاشرتی ا مورمے بارسے میں استحفرت سے بقابلہ دیگرمسلمان عور توں کے نہاوہ سوالات کرتی تھیں - اس روش براعترامن یا تنقید کرنے کے بجا سے صفرت ما نستہ ج نے ان کی حصلہ انزائی کے لئے یعریفی کھات ہے۔

روحانی ترتی اوراخلائی نشود نماے دائرہ میں عود توں کے مساوی مرتبہ برزور دیے ہے مساوی مرتبہ برزور دیے ہوئے مرآن اس کے مساوی مرتبہ برزور دیے ہوئے مرآن میں مائی املاقی نفسا مل بدیدا کئے۔ جہا مخد مران ارشاد در اللہ میں درجہدا ورسی وکوشش سے اعلی املاقی نفسا مل بدیدا کئے۔ جہا مخد مران ارشاد در اللہ میں۔

اور الندان کے ہے ج بیان لائے۔ شرعون کی عورٹ کی مثال بیان كرتا ہے . جب اس نے كہا ليے ميرے مب ميرسه سي المبيغ بإس حبنت مي گھر مبنا اور مجھے فنریون اور داس کے عل سے نجات دے ا ورقجے ظہا ئم لوگوں سے سی ات دسے اورم معمران كى بينى حيى ك البي عصمت كو فحفوظ كيا توسم في الني روح السيس ميو كي اوراس نے اینے رب کی باتوں می اور اس کی کتابوں کی تقیدین کی اوروہ فرانبرد اروں میں سے تھی۔

وض ب انته مثلّاللذين آمنوا امراً ق فرعون اذ قالت دب ابن لى عندك بيتًا نى الجنة ويخبى من فرعون وعدله دمنى من القوم الطلهين ومرديد ابنت عدران التى احصنت فرجها فنفخنا نيدمن دوحنا وصد قت بجلت دبعا وكنبه وكانت من القا نتين -

اس کے علادہ قرآن نے چندالیں عور توں کا بھی خاص طور پر ذکر کیا جنعین ان کے کمالات روحانی اوراضلافی نفیاش کے باعث مندنے بی خاص

وں اورنعمتوں سے سرفراز فررایا۔ مثالاً حفرت موسلی کی والدہ سے مقال دون میں ہے :

وادی الخامران ارضعیه فاخ اخفت علیه فالفیده فالیم فاخ اخفت علیه فالفیده فالی و که تخافی انا مرد تخافی و که تخافی و جا عدوی من السرسلین - دانقصس

اود موسیٰ کی ماں کی طرف ہم سے دو دھ ملیا ۔ بھیر سے دو دھ ملیا ۔ بھیر سب اس سے متعلق تجھے خوب ہوتو اسے در باس ڈال دے اور ندورا اسے در باس ڈال دے اور ندورا اسے تیری طرف الیس اور نہورا اسے تیری طرف الیس کے اور اسے مرسولوں ہیں ہے ۔ اور اسے دسولوں ہیں ہے ۔

بنائیں گے۔
اسی طرح مفرت علیائی والدہ کے بارے یں قرآن کہنا ہے:
وا ذخالت الملث کے اور جب فرشتوں نے کہا اے
دیسی جصدان الله اصطفائے مریخ اللہ نے تجے برگزید: کیا اور
طھولت وا مطہ لمث عسلی تجے یاک بنایا ہے اور دنیا کی تام

نساءالعالمین - داکر عمران ، عورتوں یں سے بھے جن یا ہے۔
اگر جیدتران حکم عورتوں اور مردوں کی بنیا دی مساوات کوت لیم
کرتا ہے اور تنام ایم اعوریں انفیں کیسا ن حقوق عطاکرتا ہے ایکن
اس کا تھیور مساوات اس نظر ہے رہی نہیں جس کے تت عورتوں اور مردل

اس کا تھیورہ سا وات اس تعربیہ ہیں ہیں ہے سے وریوں وروں کا کے طبعی اور نفسیانی اختلافات کو بالک تطرانداذ کردیا جا اے اور حس کا دعویٰ ہی ہے کہ فطرت نے دوٹوں صنفوں ہیں جد اکا نہ صلاحیتس اور تو تیں وریس کی وردی ہے کہ فطرت نے دوٹوں صنفوں ہیں جد اکا نہ صلاحیتس اور تو تیں کی اور مرائل قوتوں سے سرفراز وربیت کرنے می مواز مردی اور مرائل قوتوں سے سرفراز کی ایس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ مردا درعور تیں ابنے محفوص اور

جداگان معاشری فراکف دکھے ہیں کیو نک قدرت نے اغیں تعبن اموری ایک دوسرے مے مختلف بنایا ہے اور ہدن کی ترق کے لئے ہرصنف کو بی ضعوری ذمہ داریاں میرد کی ہیں۔ چانخبراسی وجہ سے بعین کام ایے ہی مخفیں عورش نیادہ ہہ ہرطر تھے ہیں۔ چانخبراسی وجہ سے بعین کام عورتوں کی نبیت مرد دریادہ اچی طرق کرسکتے ہیں قرآن کا نظریے یہ ہے کہ عورت اور مرد ایک مرد دریا دہ اچی طرق کرسکتے ہیں قرآن کا نظریے یہ ہے کہ عورت اور مرد ایک درسرے کی شخصیت کی تکمیل کوتے ہیں ۔ جن صفات کی مردوں میں کی ہے ان میں عورتوں کو قدت نے کچے ذیادہ حصد دیا ہے اور جن صفات سے عورتیں ان میں عورتوں کو قدت نے کچے ذیادہ حصد دیا ہے اور جن صفات سے عورتیں طرف لؤید دلاتے ہوئے فرآن فرما تا ہے :

ماصل كرست .

اور اس کے نشا نوں میں سے کہ نما نوں میں سے کہ نمعالیے سے کھا استیں سے کہ نمعالی سے کہ نمان سے کمین الرسم الرسم الرسم در میان محبت اور در ممان محبت اور در محبت اور در ممان محبت اور در محتا محبت اور ممان محبت اور ممان محبت اور ممان محبت اور ممان محبت اور محتا محبت اور ممان محبت اور محتا محبت اور محبت اور محتا محبت اور محبت اور محتا محبت اور محتا

مردعود توں کے ذمہ وارس اس سلے کہ ادارت نقائی نے ان میں هوالن ى خلقكم من فض واحد، ق وجعل منها دور جها ليسكن اليها دائر، ومن آباته ان خلق كمدمن ا نفسكماذ واجًا لكمدمن ا نفسكماذ واجًا للسكن اليها وجعل مبيكم مرورة ورحمت - داروم)

الرجال وَلِمون على النسا بهرا فعنس الله بعضه عرع لى

بعض ودساانعفومن مسوا لهدمد

رسوره النساء) لهن مسئل الذي ي عليمهن ما لمعرج من وللوجال عليهن حرجته -

مع بعض کو بعض پر نفسیات دی معداور اس سے کہ اکفوں نے لیے کہ اکفوں نے لیے اللہ المفوں نے لیے اللہ المفوں نے لیے اللہ اللہ میں معداور اس سے خوص کہا ہے ۔
اور ان کے لئے کہند بدہ طور مردوں کو ان بر منفوت ہیں اور مردوں کو ان برا بر نفسیات اور مردوں کو ان برا بر نفسیات

ا ن آیات میں عورتوں اور مرود س سے وظامقت اور ان سے مرنتپرسے منعلق فرآن حکیم نے تکہ ار نشا وات سکے ہیں ا ودجن سے معلوم ہوتا سه کرفران مردون ا درعورتون کی مربا دی حیثیت شیم کریتے ہوئے ان مے مرون واختلافات کو بھی د تطرر کھتا ہے - مثلاً فرآن بہلی آیت ہی بتا آہے كرعودت كومرد سكرين كلباعث ددطهاميت كاموجد بالبوالا جاجئ اب اگرکوئی عورت بردعوی کرسے کروہ اس طرا منیت اورتسکبین سے امباب وبت كريث برعبورنبين بكراس المتنيا رب كروه لبن ستوم كوجيو وكر دومسے مردوں ہے ساتھ تفریح کرتی تھے۔ کیو بھرازا دی نسوال اور ا چیول مسا وات نے معنی ہی ہیں تو یہ ظاہرہے کرا س کا یہ وعویٰ مرآن سے نظریة مساوات سے منافی ہے بعدی آیات بی فترا ن کبتاہے کہ تعین مود س موریس مردول پرنفسن بی ا وربعن پس مردعود آول پرنفسیات در کھتے ہی مين بجينيت فبوعى مرد ايب درجه الفنل ہے ، حس كے معنی برمنيس كر وعواتوں مرما كمهي اورعودش اس كافكوم بي - البتداس سے مينتي عفرور كلا ب . مم نمد بی امودا در معاشری معایل ت پس مردک داسے کوعود تول کی رست مجھزیارہ وزن ماصل ہے۔" مقراموت" کے نفظسے یہ نیتے کا مناکمردو كوماكميت كا درجه حاصل سام بالكل غلطب وقوام محمعنى عرف يبس كه معاسنی اعتبا سے مرواینے خاندان کا کفس ہے۔ اور اس سے وہ خاندان ك تطب ونسق ا ورگھر كه انتظام ميں برنسبت عور نوں كے كسى قدرز يا د: با اختیارے - قرآن نے اس سے زیادہ مردکوادرکوئی نفیدت نہیں ی ا ور دو ہوگ مرد کی مطلق حاکمیٹ سے قائل ہیں ، عفوں نے فرآن سے مطلب کو بالك نهس مجعا ربعض لوگ مردك حاكما نرسينيت كينوت مي امس درية كوسين كرتے ہيں حب بيں رسول انترصلی انتدعليہ وسلم كی طرف يہ بيا نانسوب كباكيا ہے كر اگر خدا كے سواكسى وركوسيده كرنا جائز ہوتا توس عورت کوحکم زیباکه وه لینے شو سرکوسجده کرسے - سکن چصدمین اسلام می پوری ، نسيرك كرندلات اود اسلامى سراوات كربانك مثا في سبير ابس ينت سردیانت دامسلمان سویر مجھٹا ہے کہ اسلام انسانی مسادات سے قیام کے لئے آیا تھاا در وہ انسانوں کوا کی دوسرے کی غلامی سے آزاد کراٹایا ہٹنا ہے ہی *حدیث کومنز د کرچینے پرفجورسے ۔* 

مورنش کیدا ں شرک ہیں ا وربعض حفوق و فرانقن ا بیسے ہیں جوا کب صنف سے ساتھ محضوص ہیں ۔ سکین نبیا دی حبینیت سے مرد دن ا وربعود توں کے ابیکائی مساوات کا دشتہ ہے ۔

یہ بھی ظامر ہے کہ حبب سران نے عورتوں کومردوں کے لئے وہر کسکین قرار و سے کران کے درمیا ن محبت ا ورمودت سے رشتہ کو ایک بنظری رشتہ کی جنہیت دی تواس سے معنی برموں سے کربیوی ا ورشوم رسے تعلقات مستقل بنیا ووں مياستؤر موسف بجاميس محف عارصني دلجسيبان اوروقتي حذبات كالحت كاام تماع دير باشبس موسكار بالفاظ ديگر فرد وعورت و ونول كوير احساس مونا جاہیے کہ ان کامستقبل ایک ووسرے سے ساتھ والبہہے، وراسی نشكيس كے ہے ان كررميان سودت ورخمت كانعلق بونا بر جي يسكين تقيل سكسنة اشتراكبعل كاحدب صرب اولادا ودخاندان سكودا طهرب يبديوكما حن عورتوں ، ورمرووں میا ول دکی برورش ، وزنگر ، نی کی کوئی ذہر داری نہ میو وہ وقتی خِدیات کے تحت تو کھے عرصہ کے سے ایک دوسرسے سے تعا ول کرتھے میں میکین باسمی معاونت کا کوئی ویریا حذیدان سے اندر کھی نبیس پریاموس<sup>ی</sup> ۔۔ مذاق وطعبعیت می بچسا شیت یا فنی اور علمی رجمانات کا اشتراک بھی مرد ول میر عورتوں کے در میان کوئی گہرارا بطر بہیں تا تم کرسکتا جمہوئکہ شا و ونادری عورتوں میں علم دفن کا ذوق اتنی نشدت اختیا رکھڑا ہے کہ وہ ایک استقل سیسر مودت بن سے۔ پنا نج انسان تا متابع میں انسی کوئی مثبال بنہیں متی کہ محش می مذاتی با ہم بیشکی کی بنامیمسی مرد ہے کسی عورت سے سا عق عرصہ ورا ز یر زیدگی بسری مور البته اولا دکی خوا بیش ببشی میل نات کی ششاود بذا ق اطبیعت کی بخیبا بینت سی معیاصر بل صکیم مرد و ب ا درعور تو ب

ے در میان ایک منبوط اورسنقل اسخا دیداکرسکتے ہیں ، لیکن ریا دیہے كرسب عناصرس اولاد كى غوامش اور بررش سب سع زياده طا فتور ا وردو ترَّسبه - اگراس عفرکوخادن کر د یا جاسے تو بغیر دوبعبی اتحا دیات ا ورصنبی کشش و بر با دا نظرا نعنت کی بنیا دمنہیں بن سکتے ۔ اس کے اصلام تے صبنی سا وات کا جولفور بیش کیا ہے، خاندانی زندگی اور اولا دکی پرون بگونی اس کے لازمی اجزار ہیں ۔ نیکن خاندانی زندگی اور اولادکی پروشس مردوں ا درعورتوں بیرشترکہ ذمہ وا دہوں کے علاوہ کچھ فعموصی ذمہ د اربال ہی المرسوقيمي معيران تضوصى ذمروا ربير كى وجرست برصنعت كو يخصوصى وت سلنة بن ا درا ن حصوصى حقوق كال زمى تيتجديه مونا بي كديمن امور مي عورتوں كيموق سرجع الدركائ بين مروون كم حقوق بالما تربي جائة دين الدركائ نبي مساوات كالمطهر بناري اعتبار عصح بونے كبا وجود كى تفسيلات ميں متا تزموجا آہے. ابی وجوہ سے شرآن نے مرووں کوعود توں کے بالمقابل ایر فرمیسلیت دى سے اورائيس عور لول كانو ام كہاہے . كبيز كيم وكي خصوصى ذمه داريا ب عورت -سے زیا وہ ہیں ۔ اس کوخاندان کی معامتی کفالٹ مے علاوہ حب ہے ہے اسابی لوانائیوں اور وقت وفرصت کا بیشتر صد صرف کمہ نامیر تا ہے اولادی تعلیم و مربت ورنگ ی بھی کرن مرت ہے۔ بونکہ عورتی معاشی کفالت کے فرندنے آرا دہیں اس سے ان کے صفوق تھی مرد کی برنسبت کم ہیں۔ سکین مرد کی قوامیت سے اس کی اطری تقسیات تا بت مہیں ہوتی اور نہ اس سے بینیچہ نکا الدرست ے کہ محف تو ام مرے کی بنا برمرد انصنی ا ورعورت کم رتبہ ہے۔ کیونکہ مرد کو نواميت كادر مجفن معاشى زندگى كے مصالح اور استظامات كى وصب عال بهوا بهته - اگدعورت كونعف قطرى محبوريا ل لاحق نه بيونتي ا ورا ولا دكى پيدائش

الديرودش مي اسعاتنا زياده وقت صرف نزكزنا ديّا توده بمي معاشي زندگي ہی مرد کے برابرمصر ہے سکتی ہے اورمرکی فوامیت وجود میں داکی وطرت نے وراصل تعسیم کارے! صول کو طو طرب مع جوے خاندان کی معاشی کفالت مرد کے ذمہ اور اولا دکی برانش و ترمیت عورت کے سپرد کردی ہے۔ اسلیسیم كارسه حبنسى مساوات كاببيادى نظريه متانزبنيس بوتا - كيويكرحس طرح أيث د برا كارخاف سے انظام می تیس انتخاص اور طاز مین کو بلحاظ قابلیت اور صلاحيت كيرزيا وه حقوق ومراعات يسه دي جائة بي . دسي طرح مردكوهي اس كى معاتنى جدو جيدى قا بلين كى بنا يرفطرت في مجدا و بجارتنه دے دياہے. مین حس طرح کارخانوں با دفتروں میں او بچے سے او پنے و رح سے افسرھی ہیر حال الماذم موسة بن ا وربعبان بم المازمت كي مينيت كانعلق سهان ميوميان كونى فرق نہیں ہوتا ۔ اس طرح عورت مردے کچے كم درم د كھے كے يا وجودانسان منبیت می مرد کے مسا ری ہے ۔ یعنی وہ کھی مجھ سنتقل حقوق واضتبارات میں ﴿ علا خلمت مرسه با است ابنا محكوم سجد كراس كرسا كة غلا يون اوراوند بون كا

قرائن نے صنبی مساورات کا جوتھور مینی کیا تھا، و راس کی تصدیق غربی مکما وا در دنسیات دا نوں کے بیانات، سے بھی ہوتی ہے جنجوں نے زنائے حال میں مردوں اور عور توں کے عفویا تی اختلا فات کی نسبت بڑی گبری تحقیقات کی ہے۔ بینا نجہ ایک فرانسیسی مصنف انگزس کیرل حس کونوں برائز الا کھا، ابنی کراب میں کھتا ہے :۔

سی ایک ایک الا NAN THE NAK NOWN میں نکھتا ہے :۔

در مردوں اور عور اوّں مے درمیان جواخیّلا فات یا ہے جاتے ہیں دہ منبیادی نوعیت کے ہیں۔ یہ اختلافات ان کے حسبم کی رکوں اور رنسیّوں کی سات

ك فسلف موسے سے بریدا ہوئے ہیں یعورتوں مے مبیددان سے ج كہيا دى ماتے خادرج ہوئے ہیں - ان کا انٹرصنف ناڈک سے مرحصہ میرین کے سے مرووں اور عورتوں كطبعى ورنفسيانى اختلافات كاسبب هي بي سهد ان بنبارى حفائق كونظر إنداز کرنسینے کی وجہسے نسوانی آزا دی ہے علم واروں نے یہ دعویٰ کمباکہ مردوں اور عورتول کی ذمردار بال اور صوق بالکل بجدان اور مساوی مونے جاسیس حالانک نی الحقیقت مردوں اور عورتوں کے درمیان بے صداختا فات یا کے جانے ہیں۔ عورت مصمم عرفليدراس كانسوا نيت محنقوش مرتسم موتي مي بات بى كاعفداك متعلق هى جمع سها وربالحفوص اس كه نظام عقبى سيمتعلق عوداول كوائي فنظرت محمطابن اينے رجا! ت كى جبل كرنى جائيے - بغيراس مے كرو، مرودل کی تفلید کری - تہذیب کے ارتفا رہی عورتوں کا بہنسبت مردول کے ر با ده حصہ ہے ۔ اس گئے، کفیل اپنے شھوصی منسدا نف سے بربوہی بہیں كرني جاسية -"

سپولاک الیس جواس زمانی سیسسی نفسیات کا سب سے براہ سرخیال کیا جا اپنی کتا بار مرد اور عورت " میں عور توں کی خصوصی فلات ادر مبدا کا انتخاص وصفات کو بہری الممیت دبتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عورتوں کی طبیعت " یہ برنسبت مردد ں کے تاثر اور افغا لیٹ کا مادہ نریادہ موتا ہے چیوئے مجبوع معا ملات میں بھی عورتیں در مروں کے بیانا منا ور منیا لات کو برنسبت مردد کے جلاقبول کر لینی ہیں۔ براسے بڑے امور کی بابت ہی مصنف مکھتا ہے :

میں مورت سراس خیال اور را الے کے لئے جان تک د نینے کے لئے ہان تک د نینے کے سے مادہ موجاتی ہے جی مرعیا نا در موثر اندازیں، سس کے سات کا دہ موجاتی ہے جے مرعیا نا در موثر اندازیں، سس کے سات کے دہ اس کی جذباتی فطت کو مسلم کے دہ اس طرح بیش کیا جا ہے کہ دہ اس کی جذباتی فطت کو مسلم کے دہ اس طرح بیش کیا جا ہے کہ دہ اس کی جذباتی فطت کو

مخرک کردے یہ

اس کے طلا وہ ایس کہتا ہے کہ عورت دو سمروں کی ہمدردی سے سلے مراتی ہے اوراس میں خود نمآری کا جذبہ و لیسا بر زور نہیں ہوتا جیسا مردول میں بوتا ہے۔ اس دعوے کے نبوت میں المیس ان جندعور توں کی مثال بیش کرتا ہے۔ اس دعوے کے نبوت میں المیس ان جندعور توں کی مثال بیش کرتا ہے۔ جمعوں نے بڑے برنے ملی کام کے ہیں۔ ان میں ایک عورت بھی المیں نہیں جس نے اپنا بہترین کام مردوں سے الگ رہ کرا نجام دیا جو۔ چنا بخیر مردی کے اپنی مسٹر برا دننگ نے اپنی خیا تا برادئ کے لیے سنوم کوری کے ساتھ شاعری میں۔ اور مبارزی ایلی طے نے مسٹر لیوس کے ناول نولسی کے میڈن میں جو کار اے نمایاں کے دہ مردوں کی معیت اور رفاقت کی دجرسے معرض میں وجود میں اے۔

بروجانا ہے کے کھلیل و تجزیہ کے علی سے ان کی جذیاتی مسافت کو صدر ہو ہے گا۔ یکی دجہ سے کرعور توں کو بے بیاب تو اعدا و داشل اسولوں سے گھرامٹ ہوتی ہے۔ کیونکران کی زندگی جذبات دہیجانا ت سے مرکب ہوتی ہے۔

عیرالیس کہتا ہے کہ عورتوں کی برصفات عقل کی میردلا دے ہوت کر میں کر میں اعدان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسائن کے دروق کا بہتر ہوں اوران سے معلوم ہوتا ہے کہ رسائن کے دروق کو توں کا درا ناع نا موردوں سے اس درائرہ میں گنا ہی اچھا کا میں کرد کھا یا ہو۔

سرا تے مرت ہیوبلاک الیس کی نہیں بیکہ اور بہت سے نفسیات والوں
اور البرین منسیات بھی عور توں کی فطرت مے منعلق اسی خیآل کے ما می ہیں اپنی
کتاب مع عور توں کی منبی زندگی ہیں کش بختا ہے کہ لمٹر کیوں ہیں بلوع ہے قت
جسمانی تبدیلیوں کے علاوہ ذہنی تعبد بلیاں بھی واقع ہوت ہیں۔ فراکم وہ ہی جسمانی تبدیل کا کہتا ہے کہ مرود دی اور عور توں کے خروق واضافات
ال کی کندگی کے متام بہلوک برماوی بوتے ہیں اور سے بھنا غلط ہے کو خطافات

دُاكُرُ مِيرِدِس كُنَا اپنى كُنَاب دورج نسوا نبت ، بن تحرير كَنَا و كُنَا مِنَ الْهِ وَمَا مِنَ الْهِ وَمَا مِن الْهِ وَمَا مِنْ الْهِ وَمَا مِن الْهِ وَمَا مِن الْهِ وَمَا مِن الْهِ وَمَا مِنْ الْهِ وَمَا مِن الْهِ وَمَا مِن الْهِ وَمَا مِن الْهِ وَمَا مِنْ اللّهِ وَمَا مَن اللّهِ وَمَا مَن اللّهِ وَمَا مَن اللّهِ وَمَا مَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَا مَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِي اللّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَمِنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَمُنْ أَلّهُ وَمُنْ أَلّمُ وَمُنْ أَلّمُ وَمِنْ أَلْمُ اللّهُ وَمُنْ أَلْمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ أَلّمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مُنْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الن مام كري ون اوربيانات مع قران كانظريمساوات منسى كامد معلى بنه يوعران سفايك طرت تومردا ودعورت كومسا وى درم د يا درانسان عقیت میں ان سے ابن کوئی فرق وا خیار نہیں کیا ۔ دومسری طرف ان سے حوق مرابق اس طرح معین کے گرچند دا موں میں دونوں مسفوں کے حق و نزائق مشترک اورمساوی بی اورنعی دوسرے داروں می فطری اختانات کے ما ناسان سکھنوں و مزانق فمناف رکھے گئے ہیں۔ اس طرح بحرتیں ایک الكسيع مردوں كے بالكل مساوى ميں اور ايك معنى كركم دكونذرے افعنل فرادوبا کیا ہے۔ سکن اس تقبیلت سے دنو برنا بت ہوتا ہے کہ مردوں سے مقابلہ مين تورش بالكل بين ا ورب اختياري الدن است يدا عرم نبط موتا ہے ك فطرب سفائی مختامتوں میں عور توں کے ساتھ بجل سے کام لیاہے کیو کہ متدی ذیر کی میں تعشیم کارے اصول برمعین صوق وفرانف مرد کے اور تعین عورت سے تعویس کے گئے ہی میں سے درکوسی تدربریزی ماصل مولی ہے۔

 $\bigcirc$ 

## اردوا جي زندگي

رُّاكْتُرُولْسِيْرِمَادِكِ اپني ايك تعنسيف بين تھٽا ہے كرمنا كحت كافل نین اسرائے ترکسی برشمل ہے - اول جنسی جذبات کی عمیل ۔ دوم ان جذبا سے نطع نظر کر سے مرد ادرعورت کا دوستا نتعلق سویم او لادکی خواسن -اب ممیں یہ دیجھناہے کہ اسلام رشنہ از دوا نے کوکس تقط دنظرے د بھیتا ہے ا دررسم از دو ازح کی قدد کوا ہمیت دیتا ہے۔ بیاں برا مرقا بال کم ہے کہ عبدا سے سے معکس ، جس کے شارصین ا درمفسرین نے شادی اور نكاح كواكب نا كمزىر تراى حرار د باب اسلام است اكب مقدس فرنعين ركى حبنيت دنبا ہے اورسرم درعورت مربرلزوم عائدكماناہ كر كھزا مصوت مرحب که کونی معاشی باحسمانی مجبوری لاحق مواوه ازدو ای زندگی کی ذمه دا دبون سے فراری کومشن مرکزے۔ جانچر حدیث میں آیاہے:۔ عليكم بالباء ما فانداغس مم و تندرست لوگون اکوکاح للبصرو إحصن للعرح فنمن کرناچاہیے کیوبکہ وہ انجموں کو برلطری سے بچا نے اور شرمیاہ کی لمرستطع منكو تعليه حفاظت كرفكا بهترين ذريعير . بالمهوم وان الصوم لله وجاء- ا درج بخص تم میں سے کاح کرنے کی طاقت ندرگھتا ہو اس کور وز سے درکھنے چا بہتیں رکیونک دوز ہنہوت د و کنے کا در بعد ہے ر

اسى طرق معتری الوالوب سے دوابیت ہے کہ :

معفرت الدابوب كابيان هم مخطور من المبيا محفود سن فرا با جا دحيزي تمام المبيا كى منت بي : حياً ، نو شنبو، مشواك اور عن ابى الحرب قال قال درسول الله صلى الله عليه وسلم الربع من شنن المرسلين المدياء والعطو المسوالك والنكاح ـ والسوالك والنكاح ـ

والسوا لے والنکاح ۔ کآج ۔ حضرت ان کی ایک روا میت میں ذکور ہے کرحبی شخص نے نکا رہ سے میں ان کی ایک روا میت میں ذکور ہے کرحبی شخص نے نکا رہ سے ایس نے انبیا نفسف دین کے ہارے میں اسے ان نفسف دین کے ہارے میں اسے فعدا سے فررتے رہنا چا ہے ۔ فرآئن جیم نے بھی مسلما نوں کواڈدوا کی زغیب د تلقین کی ہے ۔ مین اس شدو مدے ساتھ نہیں۔ ذنگی بسر کرنے کی تزغیب د تلقین کی ہے ۔ مین اس شدو مدے ساتھ نہیں۔ یا کے فرآئن فرا آھے :۔

اور بکائ کروان عورتوں سے حومتیں بسندہ کی مواس کے سوا ہیں اور مواس کے سوا ہیں اور کو کہ کھا رہے کہ کمانے مالوں کے ساتھ ان کوتلاش کم اسینے مالوں کے ساتھ ان کوتلاش کر دیا ہے میں لاکر نہ کر شہوت دانی کر دیا ہے میں لاکر نہ کر شہوت دانی

مرانگوماطاب لکمر من النساء

واحل لکھیماوں اء ذاککھ ان تبتغوبا صوالکھ محصنین غیرمسیا فئین ۔ 2-3,2-5

بوستحف ہم سے اتنی فرائی کی طاقت نہیں رکھتا کہ آزادیون عور توں سے کا ح کرے تو مخفاری ان مومن بوندیوں سے نکاح کرسے ، جن کے ہما کہ دا ہے اکا ماکہ ماکہ بوسے رہے۔

ا در ان میں سے باک دامن عورتیں جن کوئم سے پہلے کتا ہے ی خورتیں جن کوئم سے پہلے کتا ہے ی کئی مصب نم ان کوہ مردسے ذو نکی مصب کا مصر میں لانے والے از کھی ی بدکاری کوسنے والے اور زجی بدکاری کوسنے والے اور زجی دوستی رکھنے و الے ۔

ومن لد بستطع منکو طوکا آن بینکم المعندت المومنا فسن ماملکت ابیمانکمون فیننکم السومنات

اليرمراحل ككمراطيبت و طعام الذين اوتر الكنب حل ككم وطعام كمرحل لهم والسحنت من الهومتا والمحصنت من الذين اونز الكنب من قبلكم اذا آنيتمو هن اجو دهن محصنين غيرمسافحين وكامتخانى اخلان -

ان آیات بر مران کیم نے پاکدامن مردوں کے لے محصنین اور ایک داسن عور توں سے ہے محصنین اور ایک داسن عور توں سے ہے محصنات کا نفظ استعمال کہا ہے جس کا ما قرہ حصن ہے سے نفظ عربی ذبان یں قلعہ کے معنوں میں استعمال مواہد جو نکہ قلعہ فوج کی معنا کی استعمال مواہد کے محاسان کی کام دستا ہے کہ کاح بھی اسان ۔

کی پاکدا منی ادر عمنت کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔

اویدکی آیات و آحاد مبن سے جونی پیشر شیط مرتاب و و یہ ہے کا سال م یے از دواجی ذبذگ کی قیدم دوں اور عود توں کے سام اس و صبست دکا ہی

ہے تاکہ وہ عفت اور یا کوامئ کی زندگی مبرکرسکیں اور ان کے درمیا ن ا جا کز عبشى تعلقات نرقا تم بول -كبونكر البيع تعلقات فخفى اوردا ذ دارا مزبو ته . دران مصطرح طرح کی معاشری خوابال بیدا جوتی بی - اس سے معسلوم موا كه بكاح كى رسم مي ان دو نول اقداركو كمرى المهيت ما صل مصليني ايك تو عفت ویاکدامی کا تحفظ - دوسرے خفیرمنسی تعلقات کا السداد یودتون ك نظرى ا وراصلى حقوق الحبي وولول ا قدار مع بيدا موت مي - زار مالي عقبت ا وریاکدامنی کے تقبور مرسحنت تنقیدیں کی گئی ہیں ا درمیر دعویٰ کیا گیا ہے کہ برصفات معاشرتي نقطر نظرسے كا زيادہ المهيت بنيں د كھسنى ا درسنى تعلقات مے پیلا وسے اڑو واجی زندگی کی مسرتوں یا ولا دکی ترمیت میرکوئی خاص ا ٹھ منس يرات بكر معن مكانتيب خيال يربان يك دعوى كياب كرما ندان دندكى بھی انسانی معانشرہ کی صحت وتومندی کے سے صروری مہیں ۔ توالدونناسل كاسلسله بكاح اور ازدوان كوتزك كريك كمي جارى ركحابط مختاسها ودتربت اوں دے کے تھے کھے کے موا دومسری منبا نرل صورتیں بھی پیداکی جاسکتی ہیں -ععنت و باکدامئی کے اقدادی امہیتانا بت کرنے کے سئے ہیںے یہ صروری ہے کہ سم خاندانی زندگی کی صرورت سے سحت کرس اوران متباول سخاویز برعور مرس من محمتعلن مير دعوى كياجاتا ب كراكفس على جامر ببنا في كريونازان نظام بمفرورت بوجائے كا -

دائر اردائع سے امریشی تعلقات خواہ مردوں کے ہوں خواہ عودادں سے اسلام کی نظریں کیساں قابل الامت اور قابل سرزنش ہیں۔ اس سلسلری اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی اور ڈناکو ہروال اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی اور ڈناکو ہروال ایک مدترین جرم ترار دیا ہے خواہ اس کا اربکاب مرد کی طرف سے عمل میں ایک مدترین جرم ترار دیا ہے خواہ اس کا اربکاب مرد کی طرف سے عمل میں

آئے باعورت کی طرف سے۔ اس کیسا نیت اود اصولِ مسا وات کی تعلیم

عباجود خود خود سلیان کی سوسا کی اور دیگرمعافترد بی بین جن بین یود بن معافتره هی شابل ہے عور تو سی حنیسی آوادگی کو بہت زیادہ قابل ماست فرار زیاجا ہے اور مرداگرفعل ذنا کا ارتکاب کرے تو اسے اتنا ہم اہنی مستحصا جاتا ہو اس کی وجہ یہ کو دول کی بطبی کے خواب انزات ذیا دہ مند بدا ور دور س بوت ہیں عورت اگرفعل ذنا کا ارتکاب کرے تواس سے مند بدا ور دور س بوت ہیں عورت اگرفعل ذنا کا ارتکاب کرے تواس سے مند بدا ور دور س بوت ہیں مورد وں کی برطبی سے محرط دندگی سیس منا نام ہیں بر دوں کی برطبی سے محرط دندگی سیس منا نام ہیں بر دوں کی برطبی سے محرط دندگی سیس منا نام ہیں میں اکٹر صور توں میں برخوا بیاں اتنی نام یونیوں مورد وں کی برطبی سے معرط در در بریدا مورد وں کی برطبی سے محرط در در بریدا مورد وں کی برطبی سے موجانے کا اندیت برجورتوں اور مردوں کے در بیٹر ما درک اور مردوں کے در بیٹر ما درک کو تا ہیں اس عدم مساورت بربحت کرتے ہوئے در بیٹر ما درک کرتا ہیں :-

المتومراوراب ماندان برعمي -

کن کہتا ہے کومردی مسی لغرشوں کے نتا نگاتے خطرناک ہس جے۔ وہ کسی وقت بھی اینے افغال سے تو برکر کے نلائی افات کرسکا ہے بیکن عورت کی ہے وفائی اس کی رقم کو بہشہ کے لئے گندہ کر دبتی ہے اس سے اس بورے تعلقات کی ہم آسکی ختم ہوجاتی ہے۔ اس کے علا وہ بجی سی کا نسب ہی سے تب موجاتا ہے اور گھر بوزندگی کی نفٹا مسموم ہوجاتی ہے۔

حسما بی لذت کے ستوق برمبی نہیں ہوتا۔

استند الکنزار کے گئورتوں اورمردوں کی صنبی بیخوانیوں کا فرق اتناحقیتی سے کرا کی فراخ دل تورت اپنے ستو مرک جلنی کو معا ن بھی کرسکتی ہے میکن مرد سے کئے یہ چیزا ممکن ہے !!

ان معنفین کی آرار درن کرنے کے معدولیٹر ارک کہنا ہے کہ بر سیمفید موقہ دلیں شدہ عورتوں اور مردوں کے لئے جنسی آدار کی اوراغنبار سے مغید موقہ دلیکن اس کے بعض نتائے بہا بت ناخ شگوار برتے ہیں عملادہ اس کے کہ ذناکا ری سے امراض خبیشہ پیلامونے کا فزی اندلینڈ رمتاہے اس میں ایک بڑی خوابی مرے کہ ذا نیرعورت کی زندگی کے لئے بساا دقات اس کے میں ایک بڑی خوابی موتے ہیں ۔ نسب کی خوابی سے ناجائز اولا دی مشور اموات جائز اولا دسے ذیارہ موت ہیں ۔ نسب کی خوابی سے علارہ فیرنشادی شدہ عورتوں اور مردوں کی اولاد آ کے میں کو اکثر جوائی میشر بن جابی ہے۔ کیونی اس کے علارہ میں نامار کا رحالات سے گزرنا بڑتا ہے ۔ معنری ممالک میں نامار کا رحالات سے گزرنا بڑتا ہے ۔ معنری ممالک میں نامار کو رحالات سے گزرنا بڑتا ہے ۔ معنری ممالک میں نامار کوی

ے ساتھ جو سلوک کبیا گیا ہے وہ مئیادی تہذمیب سے دامن برایک می دھتہ ہے۔ بربات یفنیا بعیدا زعقل ہے کرکسی تنبری کے دانو فی صوّق معین کرنے ذ قت اسكال إب ك الغيال وعيازات كورنظر كحاجات ليكن قالون مي كمتى ى اصلاحات عمل ميں أسى اور ناجائز اولاد كى بېنرى ادر مبيود كے بيراس ميں كتى بى تىدىندال كى جايس سى ناجمكنى كالسار كارمالا ہما کئے جا سکس من میں دوسرے بچے بلتے اور مرصفے ہیں ۔ بیمی ممکن ہے کہ السير بحول كى ما وُل كے ہے اسٹين گزا دسے معرد كرے حب كمان ہے باب كاية رُصِل سَعَے یا وہ معاشی جننبیت سے ان کی کفالت رہ کرسکتے میوں بیزان نے کئے ترببت کا ہیں اور مدارس تھی قائم کئے جا مسکے ہیں ۔ سکین بے گھر دوبانے اور کھفت محبت سے محروم رہنے کی وجہسے حواق بیاں واقع موتی ہیں اٹ کی تل فی کرنی ہی ت ہے۔ کہا جا سخا ہے کہ ان حمل تدا ہر اضیار کرنے سے یہ تمام برا میاں حم کی جائی س جا سخرد اکثرا بلس کا بھی ہی خیال ہے کہ انگستان سے مقابلے می حرمنی میں نا ماتز بجون كى بدائش كى كى كابىب يە برك دان نىچى تدابىرز يادە وسىنى بىيار نىچ ہیں۔ سکن حب ہم مینے ہیں کہ ایسے ہوں کی تعدا دحرمنی میں تیزر فعاری سے بڑھ ک ہے تو ہمارالقین منزلز ل موجا تا ہے کرقید کا صے باہرتوالدوتنا سل کاملیا آئد وص كرفتم موصائ كا المكن كرى نظرس وعجاجات توفيرشا وى شده مان کوفحف اس بنار بیزوای المست منہیں مجھاجا کا کہ اس سے اوں دکیوں ہوتی ملکہ یه وا تعرد تعنی اولادکی بریاکش ) ایک ایسے علی کاحتی نبوت ا ورکھوس ننہارت ہے حس کونی نعنب لائن نفرت خیال کیا جا آ ہے۔"

اس ا تساس سے پرظام بروتا ہے کہ عور توں اور مرود وں کا نسی عموانیوں کو صریف نرسی اعتقا دات کی بنا ہر یا بغیرکسی معقول وجہ سے لائق مل من خیال مہیں المیلجاً دیکران سے ادروا ہی زندگی کا مسرجی - خاندانی روا بط اور کورکی تعلیم
ترمیت پرمیت برے انزات پرنے ہیں ۔ اس کے علا وہ ادروا ہی ہے وفائی سے
رشک وحسد کے جذبات بی عبر ک اسے خیاں کی رائے یہ ہے کہ رشک و
انتہائی خطرناک اور دہلک ہیں ۔ بعض مکا ترب خیال کی رائے یہ ہے کہ رشک و
مسد کا جذبہ انسان کے دور وحشت کی باتیات ہیں سے ہے اور تعلیم و تہذیب
کی ترقی سے اس کا وجود دونتر رفتہ ختم ہوجائے گا - ولیر کرادک خود اس جذبہ کو
وور قدیم کی ایک ہے جھیفت یا دکار قرار و تیا ہے ۔ لیکن اس کے با وجود وہ یا ترا
کرتا ہے کہ دفتیک وحسد کی بعن اسام ایے ہی ہیں جن کا اس کی با وجود وہ یا ترا
یا ترقی سے کوئی تعلق بنیں مینا نجوہ کہ تا ہے کہ اس قسم کا دفتیک وحسد دوا فراد

اکے جیل کر وبیٹر ادک کھتا ہے:۔

اور یا افور یا کفوص دہذب آدی کا حسدی تلفی احساس
سے قبل نظر کر کے جانوروں کے جذبہ حسد سے فنگف، ہوتا ہے آدی

کے حسدیں اس کی محبت کا دیگ بھلکتا ہے اور اس ہیں ایک
احساس ذکت کی بھی امیزش ہوتی ہے۔ کیونکر جب سان کا محب
اس کے قبفہ اقدار سے نکل جاتا ہے یاوہ اس کے حسول میں ٹاکا کی
دستا ہے تو وہ ابنی نظروں ہی آپ ذلیل ہوجاتا ہے اور ابنے وتا ر

میں کمی محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاف ہی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ اس کے مواد یہ اور اس کے مواد کر ایک کے دو،
دوسر سے تعفی سے عفی اس کے حداد کرے کہ تھی ندکور نے اس کے میں اس میں جیزے دو ماصل کر لی ہے۔ علاوہ از ب

كادلاداس معيال كالمتبت ماصل كريدكي سكن صني حسدى تمام صود تول بي ايك مصوصيب مشترك بي يغني وعم و عفدی ایک لبرے ہواس اصاس سے بیدا موتی ہے کہ ابك فحوب حوبها كصرف ما تتصنبي كام كزو فحورب بالسب قبنہ سے باہر موکا ہے یام ملامتر کت بخرے اس سے مالک نهين رہے ہيں بيد يا لكل ناممكن ہے كراس ستم كامزركھي ديا سے بالکل مفقو دسوما سے قواہ وہ فی نفسیرکنٹا ہی مخرصروری مر-اس کی شکت دوسعت کا اندازه اس سے کیاجا سکتا ہے کہ انگلتان کے ایک مہم میدخانہ نے ۱۸۸ واقعات م كالمجزيدك اتمعلوم بواكران مي سع ۲ م و ۱ نعات محض مبنى مد کی بنا پرعل میں آئے سکن جہاں متوہریا بیوی کی بیوفائی سے مینسی رتشک و مسدکی آگمشتعل نزمیز و پان بھی استال سے فرن تانی کوسخت ترین تلبی صدمه میریخیا ہے اور میرانفیال ہے كهوى ادد متومراي متركب حيات سع جائز طود يرمطا لركرستے میں کروہ اکفیں اس ستم کے صدمات سے تھی ظر کھے۔ ممكن المتوكرى دائ ہے كرفوت بھيسے لطبیت جزر كاتفاصا تھی يى ہے كەفجوب كوخى الامكان دبخ اور كليف سے محفوظ و كھ جائے ، بی سی ہے معبیا کر ہو نیڈرسل نے انکھا ہے کہ محس فراح دی اورعفودرحم کے مذبات سے محدر عوتی ہے بسکن بہ كونى فراخدنى بإرجيانه فعل نهي ب كرمحوب كعفووترجم س نامائر قائده أعماكواس كليف بينياى مائة

ہما ہے ملک کے کیونسٹ نما حضرات جرکیون ہے ہر دے ہی درہال ابنے ہیں، اس ابنے ہیں، اس خلط خیالی واراندا ورحشرت لیندار طرز زندگی کوقائم رکھنا جاہتے ہیں، اس غلط خیال کی اشاحت کر سے ہیں کر سوورٹ نظام میں عورتوں کی حفت و پاک دا منی کو کوئی اسمیت نہیں دی جاتی ہے، کیؤی اس ستم کے اقدار تقورات نمی می نقیمات کے بیوا کر دہ ہیں جن کی صداحت اب مشکوک ہو گئی ہے لیک نمی بیو ملاک الیس صبیبا نا ہر صنبیات اس بارے میں بھتا ہے:۔

اسی مفسف کابران ہے موسل معاشرہ میں پھین عورتوں کوبری ۔ ۔ ۔ نافذری کی نکا ہ سے دیجا جا اسے ۔ بیٹا مخبر و ہ دکھیا ہے : ۔

" بغاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عور بیں ایک سے ذیادہ مرد وں کے ساتھ مبنی تعلقات من مردی ہیں ان کے لئے روں کے ساتھ مبنی تعلقات من مردی ہیں ان کے لئے روں کی مفایدی ما ذکارے والانکروا تعداس کے بالکل عکس کے مفایدی میان ہے کہ آوارہ عور توں کو سووبی روس

یں الیے انتخاص تھی ہے قدری کی کاہ سے دیکھے ہیں ہوان سے

تطف اند مذہ ہوئے ہیں ۔ کیو کو عمد ما مرداس قسم کی عورتوں کو

زنانِ با زاری کا اُسان پر ل لقود کوتے ہیں اورا تھیں اس

سے زیادہ عزت دیئے پر تیا رہمیں ہوئے ۔ یہا ل پر یا در کھٹ اور اُکھٹ اور اُکھٹ اور اُکھٹ اور اُکھٹ اور کھٹ اور اُکھٹ اور کھٹ اور کو دوں اور ما دری فرا لفن کے لئے مسب سے ذیا دہ ایل اور کو دوں

اور ما دری فرا لفن کے لئے مسب سے ذیا دہ ایل اور کو دوں اُکھٹ کے اُکھٹ میں ہے اُسانی کے ساتھ اینے موجودہ مرتبہ سے محودم نہیں کی جاسی ہی اُکھٹ میں ہے اُس این کے دلدادہ تضرات اس طرز چیات کے حق میں ہے دلیل بیش کرنے ہیں کہ انسان اپنی گر دن پر سخواہ مخواہ خواہ خادا کی ڈرکی کا فکار اور ذر در دار اور کی کا انسان اپنی گر دن پر سخواہ مخواہ خادا کی ڈرکی کا فکار اور ذر در دار اور کی کا انسان اپنی گر دن پر سخواہ خواہ خادا کی ڈرکی کو دہ تا عمر ایک عور ت کے دامن سے بندھا ہے ۔ ایسے انتخاص کے نقطہ کی کو کے در ت کے دامن سے بندھا ہے ۔ ایسے انتخاص کے نقطہ کی کو کی کو کے در ت کے دامن سے بندھا ہے ۔ ایسے انتخاص کے نقطہ کی کو کی کو کے در کے دامن سے بندھا ہے ۔ ایسے انتخاص کے نقطہ کی کو کے در کا کھٹ کو کی کا کھٹ کو کے در کا کھٹ کی کی کی کو کی کا کھٹ کی کو کا کھٹ کی کی کی کی کھٹ کی کو کھٹ کی کو کھٹ کی کی کھٹ کی کو کھٹ کی کی کی کھٹ کی کھٹ کی کی کی کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کی کی کھٹ کو کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کے کہتے کی کھٹ کو کھٹ کی کھٹ کو کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کی کھٹ کو کھٹ کی کھٹ کو کھٹ کی کی کھٹ کی کھٹ

" تعبی دفت یرسوال کیاجاتا ہے کرآئندہ نسلوں نے ہما دیں۔

سے کیا کیا ہے جہم خواہ خواہ ان کے لئے قربا بنیاں کریں۔

برسوال عمد کا غلط طور پر بیش کیاجا تاہے۔ حس جیز کو آئندہ بنس

کہاجاتا ہے وہ در اصل انسانیٹ ہی کا دوسرا نام ہے۔ اس

لے کراگر ہم آئندہ نسل کے بجائے انسانیٹ کا نفظ استعماں

کرکے بھی سوال آٹھ اپنی تواس کا جواب آسانی سے جمھ میں

آسکتا ہے۔ خدا اور خطرت نے ہمادی تحکیق اور نشوو منا میں

جو حدد لیا ہے۔ خدا اور خطرت نے ہمادی تحکیق اور نشوو منا میں

جو حدد لیا ہے۔ اگر ہم اس کو نظر انداذ کو دیں قریم لینے ساہے۔

کمالات دصفات کے لئے انسا منیت کے شرمندہ احسان ہیں۔

ہم جو ہے ہی ہیں ہم نے علم، تہذیب، اخلات اور دیگرا قدار میرات میں جو ہے ہتی کہ ہے، ان سب کے بائی مبائی ہمارے اسلاف ہیں حجنوں نے اپنی محنت معدوجہدا ور کوسٹن سے ہما درسے سے نہذیب و تمدّن اور علوم و فؤن کی ایک بنی ترین میرات ہو و کئی سے ہم اسلاف سے ہم اسلاف کے اس بارا صمان سے ہم اسلام میرات ہو سکتے ہیں کہ ہم ان صفات و کمالات کو ترقی یا فتا ور بہرا شکال میں آئندہ لسلوں کے میرد کر دیں یہ

الناتبا مات سے ينظام موتاب كرسلام في ورتوں ورمودد بدار دواجي مكالم محسفكا لروم كيوب عائدكيا بيء اردواجي زناركي اوراون دى نغيم وترميت كيغيار المتحفيت كانشودنا بنيس بوسخاا ودبتبذيب زترزن بنراخلاق وندمب كى دوايات كوا بيس نسل سے دوسمری نسل برمنتقل نہیں کیا جا سکتا ۔ یہی یا در کھنا جا سے کہ بجون كاوجود اوران كى دىجم عبال دالدين كى شخصيت كارتقاء كے اللے الى بى ضروری میں مبتنا خود ماں باب کا وج دبچے ں کی منٹوہ مٹا کے۔ ہے ۔ اس سے علاوہ ایک قابل لحاظ امریریمی ہے کہ اگرا نسان کی الفرا دیت در اس کی غیر مشترک معسوصيات جواس كاندرشان بيّان برداكرتي بس رسوسائي كانفأه متری کے لیے صروری میں تو مررکن معاشرہ کا فرص ہے کہ وہ الفرادی خصوبیت کورد ممری نسلوں میں نشقل کرہے ان خصوصدات کا وائرہ وسیع کرے۔ یہ فلا مرب كم الفراديت كى تروت كوترتى دينه اور بيبيالا نے كا كام حرف اس طرح على سي أستمام ككسى فرد معاشره كو بلا دجمعقول مجرد كى زيدكى كزاري ك اجازت ندى جائے۔

اگرسے تسلیم کرلیا جائے کہ خاندانی زندگی کی بقاء واستحکام کے لئے

عفت وباکدامنی کے اقداد صروری ہیں تو بھی پرسوال باقی رہ جاتا ہے کہ كياخاندان كے علاوہ بقائے نشل انسانی اوراولادی تقليم وتربرت ی دوسری متبا دل صورتی ممکن شیں - کیونک اگرخاندا بی نظام کی مبکہ ان مزائقن کی بجاآؤری کے لئے اور طریقے بھی استعمال کے جا سکتے ہیں ، لو تعیم عصمت دعفت کے اخلاقی اقد ار بخر صروری قراریا پٹی گے۔ اس مشتم کے ويخرمتبا دل طريع كھ زمام مہود سوسٹ روس ميں اختيار کئے گئے تھے ليكن تخرب سن تامت كر دياكه ان سے كوئى مىنىدنىتچە بىرا مدن ہوسكا ـ اگرەپرسوبىط ر و سی ان طریقوں کوعرصه بوا مترک کردیا رسکین بهارسے پراں ایک طبقراب بك ان سے استشها دكدے بينا بت كرنا جائتاہے كرخا مذنى نظام دمان معاشرہ كى لقار كے كے مخرضرور كا ورج نكر عفت وعصمت كا قدار وتصورات اسی نظام سے والبست ہیں اس ہے اس کے خانڈ کے ساتھ یہ تھورا ت بھی محوم جنا سیننگے ۔ اب د بجینا یہ ہے کہ خانزا نی نظام کومٹا کرسنل انبانی کی نبار کے لئے اور کیا صورتی اضتیاری جاسکی ہیں اور کیا یہ صور ش میں۔ اور تابل عمل ہیں - اس مسکر کا حل کرنا اس کے ضروری ہے کہ عور تو اور مردوں کے معقوق خاندا فی نظام سے بیدا ہوتے ہیں اورون محمتعین کرنے یں اس نظام کی نوعیت کومیت بڑا دمثل ہے۔

النان اور دیگر حیوانات میں بین اہم اور مشترکہ میلانات ایسے پائے حالے ہیں جو خاندانی دندگی کے لئے بمبزلہ بنیا وا وراساس کاکام دیتے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی بھی میلان البیا مہیں جودور زمان سے کا بیدیا فنا ہوتا ہے۔ اولاً جنسی کشش کا عبذ ہے۔ دویم صبی مقابل کے ساتھ وہریا اور مفید طریقات قا مم کر سے کی خوامیش ۔ سوم دوجین کی جبابی خواتیش کا میں مفید طریق کی خوامیش ۔ سوم دوجین کی چبابی خواتیش کا

وہ دونوں ل کرا دلا دی پروش اور دیچے عبال کریں ، میوبلاک ایس میساما ہر مینیات اس بات کوتسلیم کرنا ہے کہ قدامت پرمست وقدامت پرمست انسان کا کا ح و ازدوان کی ناکای پرشورو واو بلا عبا البدسود ہے اسی طرح انقلاب بیندطائع کی یہ آرزو می بہلاد کہ نکاح وازدوان کا طراحة نخم بوجا ہے اور اسی مجری کا دوان کا طرحة وجود میں آجا ہے ۔ حسا ندانی نظام انسامیت کی دومننی توکیب کالادی مقدم بر محت ایک و میں نہیں گیا ہے دیں معنف ایک و مرسے وجود میں نہیں گیا ہے دیں معنف ایک و مقام پر محت ایک و میں نہیں گیا ہے دیں معنف ایک و مقام پر محت ایس مقام پر محت ایک و میں نہیں گیا ہے دیں معنف ایک و مقام پر محت ہے ۔ اورکسی سے داور دیں نہیں گیا ہے دیں معنف ایک و م

الم اکمتر اوقات اس صنیقت کوفراموش کرد اجانا به کرفا خان الما م بی کولی از اوراس سیست می ده بدان موسی سیست می ده بدان موسیت کونوا خار از الما می مالات می مختلف الباختیا رکولیتا بوجن وگوسف اس سیست کونفرا خار ای کرد یا دا مغول نے بسیا اوقات کل خاندانی زندگی کے لور سے معلور کومرد و دا و رلائی نفرت قرار دیا ہے۔ چونکواٹ کی تخصر یا و نفر کرد دیا ہے وہ خاندانی نظام می کومرے سے زندگی نا بخر شکوار محالا نکواٹ کے اندرجوعمد و خصوصیات او و جو دی ایک ناخ شکوار خاندانی موجود بی آن سے مین ایت بوتا ہے کہ ایک ناخ شکوار خاندانی نرندگی بھی ایکے نما نے میدا کوسکتی ہے۔

تعض ہوگوں کا خیال ہے کہ بوں کے ترجی مراکزا وراسی تسم کے بگرجاعی اواروں کے دوزا فزوں اضافہ کا نیمتر رامو کا کہ خاندائی زندگی رفتہ رفتہ ہود بخد محلیل موکرنا بہد بروجائے گی ۔ اس بحتہ خیال بر تنقید کرتے ہوئے فلایڈ دیل محلیل موکرنا بہد بروجائے گی ۔ اس بحتہ خیال بر تنقید کرتے ہوئے فلایڈ دیل

معمولی خاران زندکی کی برنبست اداره مان دندگ نت ناکے

اعتبارست يكوزياده كامياب ثابت نهوسكي راجماعي ادادون سي بجول ك انفرا ديت نشود نما بني ياسكى اورندا سيسمى ندى میں اکفیں ارتفا کے تخصیت کے فحرکات مل سکے ہیں سان اداری ے جو بچے یں کر سکتے ہیں وہ باس بے روح ہوتے ہی اور ان میں یہ قابرت بہنس ہوتی کروہ بروی دنیا کے حالات کا مقابد محمد سكيس واليه بهرين فتم مح ددارے و وثابت بوسے بي سیموں نے مکر ملوزندگی کوائے لیے ہنو نرقرار دیا رسین وس سے با وسودوه ایستینی گھریلوزندگی کا بدل ہیا گرسے میں ناکام ہے۔ اصلی خاندان اور اسلی والدین بچول کی نشودنااورتربیت سے انے اتی غیر مولی اہمیت دکھتے ہیں کرنجوں کوان کے دا لدین اور گھر رے صرف اس صورت میں جداکیا باتا ہے جب اس کے سواکوئ ا در جاره ته يمو ١١

ویشر مادک فینہ بین مغرب میں از دواج کے منتقبل سے بیخت کرتے ہو سے اسی عنوان سے ایک ناب بھی ہے جس میں سوبٹ روس کے ان ا دارتی طریقوں کا تذکرہ کر سے کے بعد جو پیجوں کو فا تدائی نہ ندگی سے الگ کر سے سے سے تائم کئے گئے تھے دہ اس بخر بسکے نتائج کے بالے سے انگ

وسندد خان اس نیس کی تا ید کرتے ہیں کہ والدین کی نگرائی اور دبجہ بھال کا اولاد پرج خوشگوا دائر ہوتاہے اس کا بدل مہنا ہونا دخت بھول کا اور یہ کہ مال یاب کی شفات دمجت بھول کی اخلاقی اور مندبائی نشود نا کے بلئے بیرضرددی ہے۔ ان مالات کی اخلاقی اور مندبائی نشود نا کے بلئے بیرضرددی ہے۔ ان مالات

میں مجھے اس امرکی کوئی وجہ بنس معلوم ہوتی کمشتقبل قریب یا مدس لوئى ملكت خاندانى نظام كوكليل ومنتشركر ديني كى كوشش كرسے مويث دوس ميں خاندان كومتعية نكاموں سے اس سنے ديها جابا عقاكيون نظريك دوست عاعدان كاداتي مكيتب " مرادشته سب اور ایدان نیاه می سویل روس کی انها فی وس يديني كمكسى طرح واتى عكيت كا قل قع كباجاست - أكرج مويث دوس سے عمرال اسینے نصب الین کی دو سے خاندانی نظام کے دہمن ہیں لیکن موجده منزل پروه مجی معاشرتی استخلام کی خاطرنمامدان کی تقار کو ضروری نیمال کرتے ہیں۔ امل میں سویٹ روس کے حکمانوں اوربالموم كيونتول سلن يرامرنظراندا زكره باسه كدفا نداك ايك يثا سخت جان ادارہ ہے۔ اس کی یا کاری کا انتصارواتی کملیت سے موسف یا نہو سلنے برتیس۔ فاندانی نظام کی اصل قرت دومین کی اہمی جبت اور بچوںسکے سافدان کمتنفٹ پرمنی ہے اور بالٹوبچوں سکے متعلق كمايه جاناسے كدان كانفين سبے كد ذاتى البت كى اخباعى الكيت یں تبدیلی سے ان روابط می اور ذیا دہ استحکام بید اموگا۔" آخرس وسيرارك كفتاب : -

مرجاں کے بیری بھیرت کا م کرتی ہے یں اس امرک بقین کمرے کے بقین کمرے کی وجہ پانا ہوں کم منبی مجنت ہیں حسی اور دوفانی عناصر کی بجب کی حس سے ایک مشرکہ گرمی بہت سے افرا دکا اجتماع و تا لیف کل میں آتا ہے اور ادلاد کی خوامش اوراس کے ساتھ مجت و الفت کے شہوت یہ سے اور ادلاد کی خوامش اوراس کے ساتھ مجت و الفت کے شہوت یہ سے میں جو بہتے ہیئے سے خانمانی نظام کو شہوت یہ سے میں جو بہتے ہیئے سے خانمانی نظام کو

یاتی رکھیں گے۔کوئے وہ انانی فطرت کی گہرائیوں بی بیوست ہی اور ان کی کھیائیوں بی بیوست ہی اور ان کی کشفی کسی مرکبی اور ان کی کنفی کسی مرکبی سکے اور ان کی کنفی کسی مرکبی سکے دریوں بی مکن ہے یہ اندانی دیدگی سکے دریوں بی مکن ہے یہ

ان تا م شوابد سے ياناب موتاب كم مائدا في نظام احتماعي زندكي اور معاشره کا ساک بنیاد ہے اور وہ ان تمام مخالف قوتوں کے بالمقابل ان وودی حفاظت کرسکا ہے جو اسے خلیل کی طرف سے جانا جا اتی ہیں ایک متحکم فاندان نه صرف معاشره سے مفاداور ذوجین کے ارتفاسے عصی کے سنے ضروری ہے بلہ آئنرہ منوں کی منتبم ونرمت بھی اس پردوق ت وانحصرب - جن حالات سے خاندانی نظام سے استحکام میں خلل بعد اعتاب ان كور في كريًا معاشره اورفرد دولان لك سن فائده منسب - الران بنیادی مقائل کی محت تناہم کرلی بلے تو حفت وصمت کے تعود است کی من شرتی ایمت خود بخد د داخع بدجاتی سے - اوراس طرز معاشرت کی روست مردول ادر عور تول سکے تقوق کا ج تقین عل میں آ تاست وہ اس لقين حقوق سے بدرج انياده النب اور مي ودرست سے جمساوات مي کے محرد تصوری باریرعل بن آسے۔ اورس من فائدائی زندگی کی علی مسکات كالحاظ أكباكيا مور اس مك مردول اورعورة ل كحقوق وفرائض كالعسيم يس منتى مداوات كي فالمص نظريا في بهلوكو مدنظر قد عنرور د كمعاسب، ميكن اس نظرید می علی زندگی کی مشکلات اور قائدا نی نظم کی ضروریاست کا لحا ظاریت ہو سے جا بجا ترمیات بھی کی ہیں۔ اس حقیقت کو دہن میں دسکتے ہوئے اب ہم دور توں کے اندواجی حقوق پر مفعیل سے بحث کریں گے۔ گرملو ڈندگی کوخنگوارٹائے اورخاشان کینتم کرسے کی موٹ سے

اسسلام سنے نکاح کو ایک مّا فوق معاہرہ کی چٹیت دی ہے جوزیقین کی مضامندی سے باید عمل کو بہوئ سخامے اور اس طرح زوجین کی مرض سے خلل بھی ہوسات ہے۔ اگر کھی عرصہ کے بد تجربے یہ تابت موجائے کم شوہرا وربوی میں نہا ہ مكن نہيں. عيسائى مذمب كے نكاح وا زدواج كونا قابل فنخ قرار ديا عقا بجزال كے كشوبريا بيوى يسسه كونى زناكا مركب بور اس كانتجيد عقاكه الراندوا بى دندكى كسى فرن كے كنامًا برداشت مديك للخ نابت موتى تب بھى اس كے كئے اس میندسے محلوظامی مکن نہتی - با ظاہر یہ محس ہوٹا ہے کہ اسسادم سلنے الغياج نكاح يسآسانى بدواكرسك فانداني تنظم كو كمزوركره بالمحكر ونقط نظريح نهيب جب روجین اخلاف طبائع با اور اساب کی بناپرایک دوسرے سے نباہ ناکرسکی تواسے کوئی معاشرتی یا اضلاتی فائدہ نہیں کہ انھیں خواج مخماہ اُن کی مرضی سك خلاف نكل و ازدواج كى يّدس باب زنجيركرد با ماست ابك نا خوست كوار ازوداجی معلق جس میں ہرو فت لڑائی جھ کھرے ہوتے دہیں ، نکاع کے اصل مقصد و نمتار کوبور انبیل کربا ، علاوه ازی اس بن بروقت یخطره ربتاسه کم فریقین یں سے کوئی ایک یا دونوں قد نکاح سے باہرکوئی نا جائز مینی نقلقات بیدا کلیں۔ ہی سے علاوہ جب شوہرا و رہوی سے درمیان منتقل میکر<sup>د</sup>ے پیدا ہوجائیں تواس كالتربول كى مليم وتربيت اوربرورش وبرداخت برببت برابوتاسك ال سلتے اخلاقی اورمواشرقی جنیت یہ بہترے کہ جب فرنقین سکے باہمی تعلقات اس درم خراب موجائي كأن كے دريان مصالحت كاكوئى ا مكان يا تى دريان مصالحت كاكوئى ا مكان يا تى دريا ر شتهٔ از د و ج کو منقطع کرالے کی اجازت و سے دی جاسے کا اینیس و بو ۵ سے اسلام سے رشتہ نکاح کو ٹا قابل فتح قرارد سے کے بجائے ایک ایمی تا ﴿ فَي معاہدہ کی جنبیت دی ہے جس می فرنقین ان شرا لکا سے مر

یں ان منم ہوتے ہیں۔ ابنی بند کے دیگر شرا کط بھی صرافنا دافل کرسے ہیں اور ان شراکط کی عدم بابندی کی صورت میں فریقین معالت میں جوع کرسے ہیں بنادی کے صورت میں فریقین معالت میں جوع کرسے ہیں بنادی کے صورت میں است قبل میاں اور بیوی اپنے حقوق و فراکف کو صراحتا ہے کہ کے صورت میں شال کرسکتے ہیں۔ ایسے شراکط معاہدہ نکاح کا ایک لاڑی حصد قراد یا ہی کے فرط کی دہ اسلام کے منین کر دہ حقوق و فراکف سے متصاوم نہوں بیانی حضرت مرسے ایک دد ایت ہے :۔

حفرت عرب فرمایا ہے جب کوئی تفی کسی عودت سے نکاح کرے اور ورت یشرواکرے کے محصال شہرسے باہنیں یشرواکر و نا و ندکو اس شرط کے جانا ہوگا تو نا و ندکو اس شرط کی یا بدی کرئی جاہمے۔ عن عدد ابن الخطاب فال اذا تزوج امراة وشرط الها أن لا بعزجامن هما فلس لد ال بعزجامن هما فلبس لد ال بن جها شروح ادب ترندی

الم شانعی الم احد اتن اوربیض ول علم و حفرت حرکی اس دائے سے فق بیں دسکن حضرت علی کواس راستے سے اختاف ہے۔

حنوت علی سے فرمایلہ کرخدا کی شرط عورت کی شرط عورت کی شرط سے مقدم ہے۔ گوباآپ کے خیال میں خا وندکو بیوی کی اس شرط کا بیوشیں دہنا جا ہے کہ اس شرط کا بیوشیں دہنا جا ہے کہ اس شرط کا بیوش کو رہنا پر لیگا میں میں تم کو رہنا پر لیگا میں ایس خوری بعض آ بیل علم آور می بعض آ بیل علم آور می بعض آ بیل علم آ ور میں بعض کو تی بھی اسی طرف سے گئے میں میں طرف سے گئے اسی طرف سے گئے اسی طرف سے گئے

عن على المن المطالب المنط فال شرط الله قبل شرط الله قبل شرط المحد والمنط والمنط والمنط والمنط والمنط المنط والمنط المنط المنطق والمنط المنط المنط المنط والمنط المنط المنط والمنط والمنط المنط المنط والمنط المنط المنط المنط والمنط المنط المنط والمنط المنط المنط والمنط المنط الم

یا اظاف دور می امری نسبت که آیا کوئی مخصوص شواکل و از دور حلی بیادی شراکطی نقیق تونهی سے دس بارے بر عمایہ اور فیک میں میں استے حب مرضی شراکط کی نقیق استے حب مرضی شراکط دور انگرا ور رسول کے مغرد کردو شراکط کے داخل کرسکتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ انگرا ور رسول کے مغرد کردو شراکط کے فلاف نہوں ہوں ہیں مردوں اور عور توں دونوں کو بچاں طور پر حاصل سے دیا بچہ علامہ شو کا نی منہور تصنیف شل الا دطاری سکتے ہیں :۔۔

( نکارے سے قبل ہوی مندرم ذیل سنرا دکا بنی کرسکت ہے مطابق، دوئی کا طابقہ جینیت کے مطابق، دوئی کیرا، مکان اور میرسے جائز حقوق میں کتر بونت نہ ہوگی۔ اور دمرد کی طرف سے یہ کہ) میری اجازت اور رمنا مندی سے کہیں باہر جانا ہوگا اور اپنے نفس کی خوفہ جینی سے ہوگا اور اپنے نفس کی خوفہ جینی سے میری جیزیں صرف کرنا میری جیزیں صرف کرنا

العشرة بالمعروف و الافغاق والكونة والكن والكونة والكن والكونة والكن والكن والكن والكن والكن والكن والتقريرة والمعلمة وا

برجب طرح مرد کو بہ حق دیا گیاہے کہ دو بوی کے باہر جانے یا تہ جانے کے بار سے یں اپنی شرطین بیٹی کوے اسی طرح ورق ل کو بھی یہ حق مال سے کہ وہ مردوں سے یہ شرط موالیں کہ وہ مناسب موقول پر اور فرو دی کی شرط موالیں کہ وہ مناسب موقول پر اور فرو دی کی شرطی معاہدہ نصاح کی شمل کے لئے باہر نکل سی کی سرحال اس قیم کی کئ شرطیں معاہدہ نصاح میں داخل کی جائے ہیں ۔ المبتہ ان یں سے جیتر شرائکا ایسی ہیں جن کا تصفیہ

عدا لتوں میں دستوار ہے اور آن کی یا بتدی کا معاملہ باکل مردوں اور تورتوں کے باہمی نغلقات کی نوشگواری یا نا نوش گواری پرموق ف سے - ان ہما م یا توں سے معلوم ہوتاہے کہ اسلام کی رو سے نکاح کے بعد عودت کا ذاتی تشخص مردی تنصبت میں گمنہیں ہوجاتا بکلہ شادی سے بعددہ ایک علیمدہ قانونی شخصیت اورانقرادی شخص کی مالک رہی ہے۔ عیبائیت میں فورتوں کو شادی کے بیدیہ موقف حاصل نہیں رہتا، کلہ قانون اور مذہب کی روست نکاح میں بیوی کی کوئی مشتقل حیثبت نهب رہتی اوراس کی انفرادی ذات شوہر کی ذات بي بالكل معم موجاتى سب - جنائچ بروفيسرس فيلد اين ايك كتاب ي الحماري: -در اینیل مقدس کا بیملا برااصول بر سے کم بیوی اور شوہر میدنکاح ایک واحتفظمیت بن جاستے ہیں۔ اس اصول کو عیسائی فالون اور رواج یں یوری طرح کمونط رکھا گیا۔ ہے۔ بنا نخے قانون کی نظر میں شوہر اور بیوی ایک و احدیثما بین - چیپاکم بلیک اسٹون سے نکھا ہے - ٹکارح و از دواج سے جوتان فی حقوق ، ذمہ داریاں اور قرائض پسید ا موستے ہی وہ سب اسی ایک اصول پر مین ہیں، کے عیسائی قانون از دواج کے پرخلاف اسلام سے نہ صرف بیوی کی مستقل چینیٹ اور شخعیت کولسلیم کیا ملکہ اس کے موقف کو محفوظ کرسے کے لئے آسے مبض معاشی حقوق بھی عطالکے۔ خنا شوہرکو قانون کی در سے اس امر کایا بدکیا گیا ہے کہ وہ بوی کو مبرکی ایک معقول رقم اداکرے۔ برقم کعنی دن چاہئے اس کا دارو مداد فرنقین سکے باہمی تصغیر پرسے - لیکن اس علم کا اس نشاریہ ہے کہ عورت مالی جیٹیت سے اتنی مضبیط رہے کہ وہ وقت سرورت ا بینے حقوق کی مدافعت کرسے اور دوپر، بیبے کی کمی سکے باعث علالی کارڈا ئی

کرنے سے د رُکے۔ جنائج مہرکے بارسے میں قرآن کریم کا اد شاد ہے:۔

اور ہور قول کو آن سے ہمر با بدل دو - بھراگروہ نوشی سے اس میں سے بچھ تہائے سلنے فوددیں تو آسے مزسے سے نوش گواری سے کھاؤ۔

اور اگرتم ایک ورت کی کارج کرنا میگر دوسری عورت سے نکارج کرنا جا ہو اور تم آسے سونے کا ایک دھیر کھی د سے جگے ہوتو اس میں سے کچھ نہ لو ، کبا تم اسے ہوتان سے اور تم اسے کس طرح سے سکتے ہو ما ان کہ تم میں سے ایک دوسر سے ما ان کہ تم میں سے ایک دوسر سے میں ہو جگے ہو کا ہے اور وہ تم سے میں ہیں ۔ مغیوط عہد نے جگی ہیں ۔

وان اددتم استيد الدوج مكان ذوج و آتيتم احل هن قطارا فلا تأخد ومنه شيئاً والمنافقة المنافقة ا

اسلامی قانون کی در سے کوئی نکار جا کر نہیں ہوسٹی جس کے سے شوہر کی طرف سے مرز ادا کیا جیا ہو۔ اگر مہر کی مقدار معین یہ ہو تو ہوی کو مہر شن مینی لیک مناصب مہردیا جائے گا۔ خوا ہ معاہدہ نکاح میں صراحتا یہ تخریم ہو کہ مورت کو مہر نہیں ہے گا۔ مہر کی مناصب معدار متین کرسے میں اس مقداد

میرکا کھا فاکیا جائے گا جو بیوی کی دستہ دادور قول کے نکاح کے دستہ میں کیا گیا جائے گا جو بیوی کی وحت دارور قت نکاح اداکیا گیا دخت بین کیا گیا جو مشروفت نکاح اداکیا گیا ہو اسے میا دقراد دسے کرائی کھا قاسے میرش کا تقین علی میں آسے گا۔ ادائی میرکو اسلام سے گئی زبر دست ایمیت دی ہے۔ اس اغازہ

حضرت عمرين عبدالله كي حسب ذيل دوايت سعم وكا: \_

ابن عمر سے دوا بت ہے کہ دسول المندسل المند علیہ وسلم سے شین فرایا ادر شغار یا سے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی دومرے کے واس شرط پردے کہ وہ اپنی بیٹی اس شرط پردے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس شرط پردے کا اور دوؤں کے در بیا کوئی مہر نہ ہوگا ۔ اور مسلم کی ایک روایت یس سے کہ اسلام میں کوئی شغار شہیں ۔

عن ابن عسران دسول الله مبله مبله مبله عن الشفار و الشفاران بنووج الرجل ابنته على ان بنوجه الاخل ابنته على ان بنوجه الاخل ابنته وليس بينهما صلا وفي دواية لمسلم قال لا شفاد في النيلام

اسی طرح نطلتم بن معود کی ایک رو ایت ہے :-

علقہ بن معود سے روایت
ہے کہ ان سے ایک تفعی کے
باد ہے میں دریا فت کیا گیا جس
ہے ایک عورت سے شا دی کی
مگر مہر مقرر نہیں کیا ۔ بھر وہ
مبا نترت کرنے سے سیلے ہی

عن علائمه بن مسعوداته سئل عن رجل نزوج امراة وسم بفرض له شبئا و سم يد خل براحتى مات فقال ابن مسعود لها مشل ملاق شامها لا وكس ولا شطط

(ترَّنْدَی والِوداؤد نشائی)

مأقضيت فغرج مهسأ

ابن مسعود

اسلام نے مہرکی کوئی خاص حدمقردنہیں کی ہے بلکہ اس معاملہ کو با تکلیہ فرنقین کی مرضی پر چیوڈ دیاہے۔ باہی قرفرانے بڑا مہرتقرد کرسکتے ہیں۔ اسی طرح کم سے کم بھی مہرمقردکیا جا سخلے سابن ماج اور تر ندی کی ایک دوایت ہے

ما مرین رہیے کا بیان ہے کہ قبلہ بنی فزادہ کی ایک ہورت کے ایک ج فرہ مہربر کئے ایک ج فرہ مہربر کسی حورت سے نکاح کی جفود کے ان خاتون سے فرایا کی تم دل سے اس نکاح مہربرفش دل سے اس نکاح مہربرفش

کرسکے بیں۔ اسی طرح کم سے کم اور ترخدی کی ایک دوایت ہے میں عامر بن دبیعات ان امرا کا میں بنی فرا دی میں دفعال میں بنی فرا دی میں دفعال درسول الله علیه دستول الله علیه دستول الله علیه نفسات ان نفسات ان

يرو - خاتون سك كما-يال - آيدك قرمایا تمبادی مرضی .

حضرت همركا فينال مقاكه مبركى مقداد زياده نه الدني عاسم في فيانجه ترندى اور

ابن اجركى ايك دوايت سے: -

ابوالمجفادكا بيان ست كدحفرت عرسے فرمایا، وروں کے مبر باندمنے میں نیا دتی نذکروکیو یحد اگر يه ييزدنيادي لحاظاست قابل عزت اورا لله سك نزد يك لائق يجرم بوتى يو تو حقود مب سيم سيل اس یرف کیت (برناف اس کے آپ کے علی سے ثبا بہت یہ ہونا ہے کے آپ سے تود ایتی ازداج مطرات کا ادر انی بشول کا باده او قیر سے نیادہ مرنیس باندھا اور بارہ اوتیہ کے چارسو

عن إلى الحجفاء قال قال عمر بن الخطاب الا تغالو صلقة النساء فانها لو كانت مكنهمة في الديباً او تقوی علاالله لکان اولا كم بها بني الله صلى الله عليه وسلم ماعلمت وسول الله صلى الله عليك وسلم الم شيئًا من نسآلة ولا - أنْ حَ شَيْنًا مِن بِنَاتِهُ عَلَىٰ اكثر من تنتي عشرة اوقيله

اسی درہم ہو تے ہیں۔ لیکن حفرت عمر کی داست سے ایک مودنت سے انتخلاف کرنے ہوسے قى دلائل سى تابت كياكم مركى مقدا دكا معاطر بالكيد فرنتين كى مرمتى پرے اوراس بارے یں اسلام سے کوئی خاص مدر تومتیں

کی ہے اور نمبرک کی کو بیندیدگی کی نظروں سے دیکھا ہے۔ جنا بچہ معنف نیل ۱ لا وطاد عقیم ب

عن عسر انه قال لاتغالو في مهر النسّاء فقالت امراية ليس دالك يأعمر ان الله تعالیٰ بقول وآنتیتم احداهن قنطاراً من د هب ركماً في قراة ابن مسعود) فقال عمراصابت اسراة ورجل اخطأ \_

حضرت ممرسن فرمایا این حورانو ل کے مہرزیا دہ نہ یا ندعاکرو ایک ورت سے کما اسے عمر آپ کو اس بندش کا اختیا رنبیس دیا گیا۔۔۔۔ الله النيخ كلام يأك يس فرماتكس اگرتم نکاح کے وقت عورتوں کو مبرکی صورت میں ایک خز اندیمی دیدہ تو مغارقت کے وفت واپس ته لو - معلوم موا که صاحب استعطا اوک بڑے سے بڑا مبر بھی بانده مسكة بن - توتم منع كرك واسے کون ۔ حضرت فخرسے عورت کی بات شکر کہا مورت ٹھیک بات كېتىسى - جوس جوك بموكى \_

مفدادم مروقت نکاح بھی معین کی جاسکتی ہے اور نکاح کے بعد بھی۔ يْرُاس مِن بدنكاح ا مناف يمي عمل مِن آسكانه - الرَسُوبركم عمر موتواسكا ایا س کالون مقدارم را تیس کرسخت - درت جاب توشادی کے بدشوبرکو مبرکی ا دائی سے مان بھی کرستی ہے۔ اگرورت مبرمان د کے اور شوہر کی طونسے اس کی او ایکی علی س نہ آسے تو فورت تا ادائی

 متعولا اورفیر متولد وارثوں میں مقررہ تناسب کے کا ظ سے قتیم کردی ہاتی ہے ۔ اس طریق تغیم بریہ احتراض وارد ہو سکت کہ لڑ کبوں کو بھا بہ لاکوں کے نصف حقد دیجر ان کی سادی جنبت ہم کردی گئی ہے لیں یہ الزام اس نے غلط ہے کور توں کو خصرف ان کے شوہروں لیا یہ مقررہ مقدارہ روصول ہوتی ہے بلکہ شوہرکے ترکہ بی بجی اُن کا الگ حقہ ہوتا ہے ۔ اس طرح باب کے ترکہ بی لڑکیوں کا جو تحصہ کم ہے اُس کی موریر مما شی کفالت کی ذمہ دا دی ما تدکی گئی ہے ۔ دوسرا قابل کھا فا امریہ ہے کہ مردیر مما شی کفالت کی ذمہ دا دی ما تدکی گئی ہے ۔ میکن عور توں کو اس فرقہ داری سے بری قرارہ یا گیا ہے ۔ اس کھا فات اگر ایک دائرہ بی اُن کی ذمہ داری ہے کہ مقوق کم رکھے گئی ہو تو دوسرے دائرہ میں اُن کی ذمہ داری ہے کے مقوق کم رکھے گئی ہو قو دوسرے دائرہ میں اُن کی ذمہ داری ہے کا بوجہ بھی اسی نبت سے کم ہے ۔

ازدواجی ڈندگی کی وش گادی یا نا فرسگوادی کا دار و ما دہم کی کھاس امریر ہی ہے کے فرنقین اپنی بند اور مرض سے ایک دوسرے کا آتیاب کریں اور کوئی دوسر اُفق اُن کے اس سقوق میں مدا فلت نہ کو سے ۔ اسلام نے ہمال عود توں پر اور احداثات کے ہیں وہاں اس معاملہ میں بھی افعیں بوری بوری آزادی دی ہے ۔ افوی کے ممالانوں نے ہم وروز سے شاخر ہو کہ عودتیں اپنے می انتخاب ذوج میں باعل مردول اس می احکام کی اُدو سے ورتیں اپنے می انتخاب ذوج میں باعل مردول کی طرح خود می را دورا آزاد ہیں ۔ چنانچہ آنجھرت میں اللہ علیہ وسلم سے کی طرح خود می را دورا آزاد ہیں ۔ چنانچہ آنجھرت میں اللہ علیہ وسلم سے کی طرح خود می را دورا آزاد ہیں ۔ چنانچہ آنجھرت میں اللہ علیہ وسلم سے کی موقوں پر اپنے می ابول سے با اصرار کہا کہ وہ شادی سے قبل ہونے داتی ہو یہ کئی موقوں پر اپنے می ابول سے با اصرار کہا کہ وہ شادی سے قبل ہونے داتی ہو یہ کئی کئی دوسورت منرور دیکھ لیس تاکہ انتخاب میں فلطی نہ ہو۔

ملم كى ايك دوايت من حضرت الجهريمه سن بيان فرمايا ہے:-

ابد ہری ہست دوایت ہے کہ ایک شخص بنی کریم صلی استرعلیہ وسلم ایک شخص بنی کریم صلی استرعلیہ وسلم کے بیاس آیا اور عرض کیا کہ بیس انصاد کی ایک عودت سے نظر کرنا جا ہتا ہوں ۔ آمخضرت سے فربایا اس عودت کو دیکھ لو ،کیونکہ فربایا اس عودت کو دیکھ لو ،کیونکہ انصول میں عمو گا بچھ انصاد کی آنکھول میں عمو گا بچھ نقص ہوتا ہے ۔

عن ابي هرسرة فال جاء رحل الى البي صلعم فقال الى البي صلعم فقال الى تزوجت امراة من الا نضار قال فان في اعبن الا انشار شبئاً ـ في اعبن الا انشار شبئاً ـ

اس طرح حضرت جا برکی دوایت ہے:۔

حضرت جابر کا بیان ہے کہ رسول المثر ملی المارعلیہ وہلم سے فراباجی تم یں سے کوئی مکاح کا خواہاں ہو تو اگروہ اس بات بر قدرت د کھنا ہو کو فکاح یں آنے والی حورت کو دیکھ یس آنے والی حورت کو دیکھ سے تر آسے ایسا ضرود کرنا

عن جابرقال قال رسول الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم اذاخطب احد كمرالسوالا فان استطاع ان بنظم الى ما يدعولا الى نكا حما فليفعل فليفعل

چاہئے۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ کی دوایت ہے : ۔

مغیرہ بن شیہ سے روا بہت سہے اعلوں سے کہا ہیں سے عن المغيرة بن شعبه قال في خطبت امراة فقال لي

دسول الله صلعم هل انظرت اليما قلت لا قال فانظر اليما قلت لا قال فانظر اليما قائد احرى ان بودم المودة بينكما

ایک حورت سے کاح کرنا جا یا

توجید سے رسول اختر صل اختر

علیہ وسلم سے کیا کیا تم سے اس

حورت کو دیجہ لیا ہے۔ بی سے

کیا تہیں ۔ رسول اختر صلی اختر

علیہ وسلم سے فرما یا اسے دیجہ

لو، کیونکہ اس سے تم دو تو ں

کے دریان اور زیا دہ مجت ہوگ

فقہا کے اسلام کا بر ایک منفقہ سکلے کو رہ نائی کی شکل و صورت دیکھنے کا یہ تی عودت کو بھی اسی طرح ما میں ہے جی طرح مرد کو ۔ حضرت امام او منیفہ کی دائے میں دو لھا اور دہمن دو وول کے لئے قبل از نکاح ایک دوسرے کو دیکھنا جا نزہے ۔ انام مالک کی دائے ہے کہ دو اہمن کی ایما زنت عرودی ہے ۔ یہی بغیرا جازت ہو لئے والے شو ہر کو شکیر کی شکل و معودت نہیں دیکھنی چا ہئے ۔ امام شافعی اور امام احر کہتے ہیں کہ اجازت ہویا نہو ہو لئے والی یہی اور سو کا دائی ہو کے دولی سے دی کئی ہے کہ ورت او دمرد اینا جو آن فنی کرنے میں آزاد ہوں جن چن پخ متعدد احادیث سے کہ ورت او دمرد اینا جو آن فنی کرنے میں آزاد ہوں جن پخ متعدد احادیث سے نابت ہے کہ عودت کی صریحی رمنامندی کے بغیرکوئی نکاح جائز تہیں ۔ شائع حضرت او ہریرہ ۔ سے مردی ہے : ۔

حمنرت ابوہریرہ سےمردی،

عن ابى حمايرة قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشكى الا ممعنى تشامر و لا تشكى الا بمعنى مثنى متنا من قالو يا معنى تستا من قالو يا رسول الله وكيف انها قال الله قا

کہ رسول انٹرسنی انٹرملیہ وسلم بك فرمايا كربيره حودت كالم نكاح مركيا جائے جب تكساس سے متورہ دکیا جا سے اور باکرہ مورث سے تکارج نہ کیا با سے حب تک اس کی اجازت مامسل شکرلی جاسے - نوگوں سے یوجیا کہ اس کی رحنامندی یا تا رمنا مندی کا مال کیے معلوم موگا۔ آپ سے فرایا كراكرده خاموش د مي - (منى صراختا انجار ندكرست ، أو اس ست معلوم ہوگا کہ وہ دا منی سینے -

اسی طرح مسلم کی ایک مدیث میں کیا گیلسہ :-

ابن جاس سے دوا بیت ہے کہ آخضرت صلی المترعلیہ وسلم کے نروایا کہ بیوہ اسپنے ولی سے نروایا کہ بیوہ اسپنے ولی سے نیا دہ ابنا معاطمہ فیصل کرنے کی حقد ادب اور قیر شادی شدہ اس میں میں اس

عن ابن عباس ان النبی صلی الله علیه دسلمقال الله علیه دسلمقال الایم اخل بنفسهامن لبها د اب که نشیها د اب که نشاه و فی درواید قال الشبه اخل درواید قال الشبه اخل

بنفسها من ولیما دابکر بشام و ا ذنها سکوتها و فی روایته قال النیب احق بنفسها من ولیها والبکر بستا دنها ابدها فی نفهاء اذنهامها شها

کی اجازت کی جاسے ادراس
کی اجازت اس کی خاموشی ہے
ایک اور روایت بسے کہ
بیرہ اپنے معاطم بیں اپنے ولی
سے ذیا دہ حق دارسے اور
فیرنتادی شرہ الرکی سے اس
کی اجازت کی جائے اوراس

يترصنت الجهريره كى ايك ادردوايت ب :-

ہ جا سکتا ہے

تو اس بركونى دباؤشي فالا

ان احکام کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہور و ل کو اپنی آزاد مرضی سے اپنا شوہر مخت کرسے کی اجازت ہوتی چا ہے۔ لیکن مسل ولسنے بہان اور احکام دین کومنے کرد الماء دیاں سے نال ال کا یہ

تی ہی جیس لیا۔ اب لاکیوں سے ان کی آشد و زندگی ادر انتخاب زوج کے بارے یں کوئی متورہ نہیں لیا جاتا ۔ مال ماپ یا اولا جی عرد کو پندکرتے ہیں۔ لڑکی پر اس کی مرخی کے بیر صلعا کر دیتے ہیں ادر تکاح کے وقت مرمت وسی طور ہر استنسار کر سلطے ہیں ۔لیکن نہ کسی الرکی میں یہ جر ارت ہے کہ وہ صرفیا اے ہوئے والے شوہر کی منیت نایندیگ کا اظارکرسکے اور شموسائٹی یں ا حکام اسلامی کی اتی یا مدادی ہے کہ اگر کوئی نڑکی استے اس می کو استعال کرتے ہو سے ال یاب سکے فیصلہسے اختلات کرے تو اسے ٹوشی سے اس امر کی ا جا زت دی جاست کے وہ اپنا شوہر ود معنب کرسے ۔ اس کا بینے ہے ہے گہ اسلام سے صری احکام کے بادہ دہماں سے بیال فورتی ادرالکاں شوہرکے اتحاب یں آزاد نہیں اور انیس جار و ناجار ماں باب بزرگوں کے انتخاب بروائی ہوجانا پڑتا ہے جس کی وجر کے ان کی آئدہ ازد داجی دندگی اکثرادقات ناخوشگوار ہوتی سے

 ا علان نكاح كے سائدووكوا ہوں كا ہونا ضرورى ہے ۔ تر مذى كى ايك روايت

اس بارے میں درج دیل ہے: -

ابن عباس سے دوایت ہے کہ آ مخضرت صنی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہو عورتیں نبیرگواہوں کے نکاح کرلمننی ہیں دہ دائیہ ہیں

عن ابن عباس ان المنى صلى الله عليك وسلم قال الله عليك وسلم قال البغاً بأ التي ينكن نفسهن بغير ببيئة ..

بعض مکاتیب خیال کے نزدیک نکاح کے سلنے و ان بت شرط ہے بینی ولی کی موج دئی سکے بغیر نکاح جائز نہیں ہوتا۔ اس میں تمک نہیں کہ دیش احادیث میں و لایت کا ذکر آیا ہے اور چند ایک روایات یں ولی کی موج دگی ضروری فراردی گئی ہے۔ مثلاً بنماری کی ایک حدیث

یں آیا ہے:۔

ابو موسیٰ سے روایت ب کرنی صلی اندعلیہ وسلمنے فرایا کہ بغیرولی کے نکاح نہیں ہوسکا

عن ابی موسیٰ عن النبی صلی الله علیه علیه وسلمافال الله علیه وسلمافال الا نکاح الا بولی

فائی یہ طم نا بان لڑکیوں کے زور سے متعلق ہے۔ کبونکہ حضرت امام ابوطیعفہ کی رائے یہ ہے کہ بوہ یا بانع حورت کا نکاح بغیرولی کے بھی ہوگا ہے۔ ان بھی ہوگا ہے۔ ان کار کے ان کار کے ان کار کے ان کار کے یں نکاح کے لئے ولی کی موج دئی تعروری ہے۔ چونکہ نکاح بر کی ما مندی یا مدم رضا مندی با تکلیم مردوں اور حور توں کا اخبتاری معامل منا مندی یا مدم رضا مندی با تکلیم مردوں اور حور توں کا اخبتاری معامل منا مندی یا مدم رضا مندی با تکلیم مردوں اور حور توں کا اخبتاری معامل معنی مردوں یہ بول کیا جائے تو اس کے معنی مردن یہ بول گئے کہ ولی کا کام یہ ہے کہ وہ حورت کے حقوق کی صرف یہ بول گئے کہ ولی کا کام یہ ہے کہ وہ حورت کے حقوق کی

علیداشت کرے۔ کیونکہ بعض اوقات ہوتیں اپنے مالات اور معاشر تی مجدوروں کی دجہ سے اپنے حقوق کی قراد و آفی حفاظت نہیں کرسکینں۔
اوریہ خدشہ مرہاہے کہ معاہدہ ذکاح میں کوئی ایسی بات دہ جائے ولی کی موج کی ان کے جائز خوق مناثر ہول۔ اس خطرہ کو د فع کرسے کے لئے ولی کی موج کی ان کے جائز خوق مناثر ہول۔ اس خطرہ کو د فع کرسے کے لئے ولی کی موج کی انتخاب فوری قراد دیا گیا ہوگا، ورشید ظاہرہے کہ جب مرد اور حودت دونوں انتخاب فدرج کے معاطمین آزاد ہی تو ولی کا ہونا با نہ ہونا کوئی ایمیت نہیں رکھتا۔ اس نجیر کی مزید نایک ترفری کی ایک دوایت سے ہوتی ہے جو محسب ذیل ہے ۔۔

عن عائشه ان رسول الله صلعم قال ابها امراً لا المحت نفسها بغير ا ذن وليهما فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فنها اللهر بها استجراه فالسلطان ولى من قرجها فان من لا ولى له ...

حضرت عائشہ سے دوایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے فرط یا کہ جو خودت و لی کی اجا ذ
کے بغیر ڈکاج کرے تو اس کا نکاح
باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے
اس کا نکاح باطل ہے ۔ پیر اگر
اس کو مہرادا کرتا ہوگا ۔ اگر
دوفوں یں جوگرا ہو توجس کا کوئی
دوفوں یں جوگرا ہو توجس کا کوئی
داشیری ہے۔

اس عدیت میں دو باتیں قابل فور ہی وہ یہ کہ ولی کی عدم موجود کی کے یا وجود آپ ساخ و آرنہیں دیا، جس میں یا وجود آپ ساخ و آرنہیں دیا، جس میں

ورت کاکوئ ولی نہ ہو۔ شوہراس سے مباشرت کر سختاہے اور اس کے بدائے میراداکرنا پڑے گا۔ اس کے معنی یہ بس کہ محق اس بات مع نكاح فن نبي موسحًا كم حورت كالولى ولى نه عقا- كيونك اكرا بيا موسحنًا ق بھرآب یا کیوں فرائے کہ حودت سے مباشرت سے بدانو سرکو مہراد اکزاہو اس کے علاوہ آپ لئے یہ فرمایا کہ جس ہورت کاکوئی ولی : ہوتو اسٹیٹ اس کی ولی ہملکی اور یہ اس صورت یں جب کہ مورت اورمرد کے درمیان کوئی جھگڑا ہو۔ اس سے صاف فاہرہے کہ ولی کی سریبتی آپ سے عورت مے حقوق کی حفاظت کے لئے مشرودی خیال کی ۔جس مورت کا کوئی ذلی مه جواور به استبط اس مسکے قانونی حقوق کی بھیداشت کرسلے پر آ مادہ ہو وہ شوہرے اختلافات یا لڑائی کی صورت یں منرورنقصان آ کھا سے گی اس کے ولی ک موج دگی کی شرط محنن اس سے ہے تاکہ مورت کے حقوق كى مدا فعت كى جاسكے نه اس كے كه حودت كو انتخاب زوج كى آزادى ما مل شہر یا اس کے سے ولی کی دا سے کو ماننا صروری ہے۔

موں دیل اما دیت سے بھی ہی تابت ہوتا ہے کہ انتخاب دوج کا آخری فیصلہ ہورت کی اپنی دائے او دمرضی پر تحصرے دکہ ولی یا ماں باپ کی مرضی پر دے۔ ایس سے دوابت ہے

کہ ایک لڑکی دسول الشرصلیم کے

یاس آئی اور بیان کیا کہ اس
کے باب لے اس کی شادی کڑی
مہے مگراس کو یہ خنادی تابند ہے

و رسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم

حن أبن عباس قال ال جادبية عجراتت رسولالله مسلى الله عليه وسلم فن كرت ان ابا ها زوجها وهي كارهه فخيرها النبي صلعم کے اسے افتیار دیا کہ چاہے و نکاح قائم دیکھے اور جاہے تو فنح کرد سے

نعثسا بن نمذام سے دوا پت

سے کہ اس کے باب سے اس کی اس کی شادی کردی ج اس کو نابینہ بھی شادی کردی ج اس کو نابینہ بھی بیمروہ دسول الشرعلی الشرعلی کی قارسول الشرسلی الشرعلی کا میں کا نکاح فیج کردیا۔

عن خنساء بن خذام ان اباها زوجها وهى شب فكرهت دالك فاتت دسول الله صلى الله عليه وسلم فرد ذكاحل

نائی مصرت عائشہ سے ایک ادرروا بہت ملتی ہے جس یں حضرت عاکثہ فرماتی ہیں کہ مبرسے باس ایک لاکی سے اکریان کیا كرميرے والدك اليف بوا نفے سے ميرى شادى كردى ہے او ديس كے نا پسند کمرتی مول - یں سینے کہا تھہرو ، آسخفرت معلی استرعلیہ وسلم سے آسنے کے بعد میں ان سے بیان کروں گی ۔ جب آی تشراعت اسے تو یں سے سارادا تدسایا۔ آپ سے قرر اُس لاکی کے والدکو بلاہما اور اسل واقدد دیافت کیا۔ معلوم ہواکہ لاکی سے واقعات صحیح نیان کے ہیں يعرا تخضرت سے اس سے كماكم تم أزاد موجا موتو نكاح قائم ركھو يا فنخ كردو، لاكى ك كما بن كاح قائم دكھتى بول كيو كدبي بهرف يرمعلوم كرنا جا بتى تقى كراس بار سے يس حورتيس كجوحقوق دھتى بي بانہيں سابن ما جرکی ایک روایت پس حضرت جدالله بن عمرسے بیان کیاہے، کہ عمّان بن مظون ایک اللی جیوار کرو فات پاستے - میرے جیا قدام لے

اس کی شادی میرے ساتھ کردی ۔ وہ اس شادی کو ٹابندکرتی تھی اور مغیرہ بن شعبہ سے نکاح کرنا جائتی تھی ۔ بنا بچہ اس کے حسب خواہش اس کا نکاح مغیرہ بن شعبہ سے کردیاگیا ۔

متدرجها لاتمام دوايات و احاديث سيراس ا مركافطعي ببوت طندے کہ اسلام سے انتخاب زوج کے بائے میں عورت کو آئی ،ی معل آدادی عطاکی سیصینی مردکو او دعورت سکے نظاح کے سلنے و لی کی موج کی كا مقصد بجراس كے اور كيد : تقاكر ابك البيع معاشره بس جها ل البي یک تورت کی پوریش محفوظ نهیں تھی اس کے حقوق کی حفاظت اور نگید اخت کے لئے اس کا کوئی سریرست اور نگراں ضرور موجود رہے رسی بہ حقیقت کہ قانون کی نگاہ میں عودت اور مرد دونوں کے ما بین کا مل مداوات ہے تو اس بار سے بی مسلما وٰں کے مابین تاکیمی کوئی ا نقلاف دا سے مقا اور دسے ۔ مرد کا کوئی تانونی مق ایسانبس جس کے مفابلہ میں اسلام سے عورت کاکوئی مساوی حق زر کھا مو ۔ لیکن جنسی ماوات مود سیاسی مساوات مویا اورکسی نوع کی مساوات محش قاون سكے جبرو تشدد سے اس كانفا ذعل ير جميل اسكا - كبوى اسانى تعنقات كالر احضة حكومتى قوانين كى كرفت ست خارج موتاسب اور قانون اف ق بالآخر حكومت اورمعا شروك جرى قواين سے زيادہ كارگراور مؤتر نابت ہوتاہے۔ ورتول اور مردوں کے تعلقات پریہ اصول اور زیادہ صادق آیا۔ ہے۔ اگر شوہراور موی سے تعلقات صرف تالونی حقوق کی اسس پر قَائِم موں و گھری زندگی ایک سفل جہتم بن جا نے اور ازدواجی معلقات یں جوساف ومرت اوررحت وموت مون عامع و دهمي مريدامو - اس

سلنے دیکھنا یہ جا ہئے کہ عورتوں اور مردوں سکے تعلقات کو مضبوط کرلئے کے سلئے علادہ قانونی مقوق کے اسلام سفے اضافی ہدایات کیا دی ہیں کیؤی حودة ل. كا مرتب بالآخرانيس بدايات كى روسسيمتين بوكا - حودة ل کے سا تدسن سلوک کی ج تعلیم اسلام سے دی ہے ۔ اس سے بیمی انداذہ مو گاکرمسلانوں کے بالیوم اپنی ندمی نقیمات سے کتنی غفات برتی ہے۔ اور كس طرح اس سك ان بيلوو لك تو فر مرود كريكا فردياس جن كا تعلق عودتوں کی مساوات اوران کے معاشری مرتبہ سے ہے۔

اس منمن بس بہیں سب سے بیلے قرآن کی تعیمات کو و بھٹا جا نہے کہ اس س مردوں اور حورتوں سے تعلقات کی نبست کیا ہدایات دی گئی ہیں اودان سکے اندرکون سے عمومی اصول اورکلی مقاصدکا دفرما ہیں۔قرآن \_نے جہاں صنفی تخلیق کا ذکر کیاہے دہاں وس بات کوصاف طور پر بان کردیا ہے کہ عور نوں کی خلیق کی غرض و غایت یہ نہیں ہے کہ و و مردوں سکے جذب مكراني كاتخة شق بن كردس باعدف فالب الغيس اسيف شهوا في جذبات ادرسيوا في غرامِتات كا أله كار نباكرد كم - ينانجدوه فرانكم : -

تغول سے اس نے جوڑ سے پیدا کے تاکہتم النسے تمکین یا دُ اورتہا رئے در میان محبت ا و درجم قائم کیا۔

ومن آیاته ان خلق لکم اور اس کی نثایوں یس سے من انفسكم ا دُو اجَّالتكنُّو يه بع كم تممّا د ا عليم عمّات

اس آیت سے معلوم ہوتائے کہ قربین رحمت اور مودت کوار دواجی

تعلقات کی اماس قرار دیا ہے دکوئی قانی خوق کو نیزماں وہ یہ بنائے کہ ورثیں بہادے سے تسکین کا درید بیں وہاں وہ اس سے منبات نہوائی کی تسکین مراد نہیں لیا بلک روحانی تسکین میں مبالی کی تشکین مراد نہیں لیا بلک روحانی تسکین کی حقیقت نہیں ہے گا منبوں کی تیک مغیر کے شال سے میکن کی حقیقت نہیں ہے وہ اس بنال کی بھی تردید کرتا ہے کہ حو رت کوئی گر تملون ہے جس کا بناکوئی متقل مقبل اور روحانی وجود نہیں۔ بنایج وہ کہنا ہے: -

> مان دکروانتی و بعلناکم من دکروانتی و بعلناکم شعوباً و قبائل انعادفو -ان اگرمکم عنل الله آنقاکو

ھوتوں کو بھیلایا۔

ا سے لوگ ہم سے تم کو مردو

ھورت باکر بید اکیا اور فاندان

د قبائل کی شکل بیں بایا ۔ یہ

مغی اس سے کت کت کم آیک

دوسرے کی تیزکرسکو ۔ ورنہ

اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دہی

شخص عزت دار ہے جو نب

شخص عزت دار ہے جو نب

دیا دہ اس کے قانون سے

ڈرسلے دیا دہ اس کے قانون سے

ڈرسلے دیا دہ اس کے قانون سے

از دوای زندگی کے دیگر مسائل کی تنبت قرآن سے جوا حکاما بیان کے ہیں اُن میں بھی مودت رحمت کا بھی عام اصول کا دفر ما نظرآ اسے۔ متالاً اسی حور آوں سے ساتھ مجیس ان کے شوہر طلاق دینا جا بی قرآن حسب ذیل سلوک کی تا بید کرتا ہے:۔

يا ايما الذين آمنو لا ان الم وايان لا ع يو بيمل لكمران ترثو النساء كرها ولا نغضلوهن لمتن هيو ببعض ما البيتهو من الا ال يا تبن بناحتكمبينه و حاشر و هن بالمعروف تان كرهنموهن معسى ان تنكر هوا شيئ الايمعل الله فيهن نحيرا كثيره

> واذاطلقتم النساء فبلغن اجلهن فامستكوهن معرو ولا تنسيكوهن غرادتنغثل ومن يفعل ذالك فقى .

متنادسے کے جا تر نہیں کروروں کو ڈیروسٹی وزئٹریں او اور ڈ ان کو دوک ترکھو، اس سلے كراس كا يكر حضة ان سيمك و يوتم سفا عنين ديا سے بجزال کے کہ دہ کھلی ہو کی بے جاتی کا اد تکاب کریں اور ان کے ساتھ پہندیدہ طو رسسے يل جول ركلو، عيمراكر تم أعفيس نا پندگرستے ہو تو ہو سختاسیے کہ تم ایک چیرکو تا بیندگرد ادر اکتر اس میں بہت سی ہملائی دکھ دسے ۔ اورجب تم حورتوں کو طلاق دد ادرده اپنی میمادکوپیمیخن نگس تو یا اعمیں ایمی طرح سے رکھو یاحن سلوک سکے ساتھ

ظلم نفستا

رخصت کرد و اور اُن کو می کے نے روک نارکھو اور ج ابیاکرتاہے وہ اپی جان پرظلم کرتاہے۔

بان دونوں آیات میں مور توا ، کی تنگ ابف کو محض قانون کی عین ۔ سے دیجھا میں ہو۔ توا ، کی تنگ ابف کو محض قانون کی عین ۔ سے دیجھا میں کے بیا ۔ بنافر آن سے ان نی نفطہ ننویسے دیجھا ہے ، وران کے ساتھ اس طرح براؤ کا حکم دیلہے جس سے معوم بوکہ وہ اپنی آزاد اور متنقل ستی رکھنی ہیں ۔

ا کی طرح دوسری آبات میں بھی عورتوں سے ساتھ نباض نہ اور مساویا نہ سلوک کی تعلیم دی گئی ہے ۔ مثلاً :۔۔

اوراگرتم ان کو طلاق ہے دو قبل اس کے کہتم سنے ان کے سنے ان کے سنے مہرمقرد کریئے ہو تو اس کا کریئے ہو تو اس کا کریے کہ وہ معادے دو ہو مقرد کیا ہو معادے دو ہو مقرد کیا ہو معادے کردیں یا وہ معادی کردیے جس کے ہاتھ معادی کردے جس کے ہاتھ تم معادی کردہ تو یہ تقوی سے ترب ترب اوراگر میں نبک ترب ترب اوراگر میں نبک سالوک کرنا نہ چھوڑ و، سے شک سلوک کرنا نہ چھوڑ و، سے شک

وان طلقتهوه ن من قبل ان نتسوهن وقرن فرضتم الهن فربضة فنصف ما فربضة فنصف ما فرنتم الاالا بعنون او بعقو الذي جيز، م عقل لا النكاح دران تعقواقرب النكاح دران تعقواقرب للتقوى ولا تنسو وانفضل بينكم

## یو کچھ تم کرتے ہو انٹراسے د بھتا ہے۔

كسى عورت كو ايك مرتبه طلاق دسه دبين كم بدر اس کے شوہرکے لئے کوئی وجہ باتی نہیں رہتی کدوہ اس کےساتھ فیاحی كاسلوك اور مجت كا برتاد كرے - ليكن قرآن كا اصوار ہے كم بب شک مرد ادر عودت سکے در بیان ضعیت ترین تعلق ا در کرو د ترین ر نته بھی قائم ہے اس وقت تک شوہرکو اس کے ساتھ مہر بانی اور مروت سيميش أنا بالميئ - بيناني قرأن كمتاسي :-

اوراً تنيس تنگ كركے كے كے تكاليف نهيجيا وُ اور اگر حل وا يال مول تو أن يرشيع کرستے دہویہاں تک کہ وض حل كرين - كير أكر وه متها ر ك سلئے دود مد بلائیں تو اکٹیس ایکی ا جرت دو اورآیس می پیندیده طورپرمتو ره کرو ۱ ور اگریم ایک دوسرے سے تنکی موں کرو تو اس کے لئے دوسری حددت دوده بالسنے گی۔ چلسے کہ

اسكنوهن من جيت سكنتم انبس الين مقدور كيمعاين من وجل كم ولا تصارو وبن دكو بهال تم ديت يو هن لتضييتوعليهن وان كن اولات حسل فانغتو عليهن عتى بغنعن سملهن فان ارضعن لكم فأتوهن اجورهن وآشرو ببيكمر بسع ون وان تعاسمتم فسيرضع له اخرى لينفق دو سعة من سعته و من قدر عليه دد قد فلینفن مماآته الله ـ لا يكاف الله نفسا الاماآنقا

ومعت والما اپن ومعت کے مطابق فرج کرے ادرج پر اور اللہ اس کی دوری تنگ ہے وہ اللہ اس کی دوری تنگ ہے وہ اللہ اس سے فوج کرے ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کسی معن پر کھی لازم نہیں کرنا گر اس سے دیاہے اور اللہ اس سے دیاہے مطابق جو اسے دیاہے اسی کے مطابق جو اسے دیاہے

معلقہ مورت کے ساتھ قرآن نے کتے بیاعات سلوک کی تاکیدگی ہے اس کا اندازہ اس امرے ہوتا ہے کہ مردکومکم دبا می ہے کہ وہ بجی کے دو دھ بلا سے کی آجرت بی مطلقہ عورت کو اداکرے ۔ اسی بھامنانہ برتا کہ اورحن معاشرت کی تاکیدا ما دبت میں بھی گٹرت سے ملتی ہے ۔ مثلاً مضرت او ہررہ ہ سے دوایت میں بھی گٹرت سے ملتی ہے ۔ مثلاً مضرت او ہررہ ہ سے دوایت

حفرت الدمرر و كا بیان ب كه كوئی مومن مرد خور ت (بیوی) ست نا داض نه به اس كاكوئی وصف قابل اخترش موگا تو دوسرت او معا ت مینینا نا قابل ا ذكا ربعی بوننگ من ابی هر بر ۱ ان رسول الله صلی وسلم وسلم قال ۲ بفرک مومنة قال ۲ بفرک مومن مومنة ان گری منها خلقا رضی مشعا آخو (سم)

حضرت عائشہ کی روایت ہے ؛ ۔ م من عاکشند قالت قال دسول مضرت عائشہ کا بران ہے

الله صلی الله علیه وسلم خبرکد خبرکم لاهله و انا خبرکم لاهله رنزمزی

حجۃ الوداع کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاؤں کوعور توں کے ساتھ حمن سلوک کی ہدا بٹ کرستے ہو سے ارشاد فرایا:

حضرت غمربن العاص كابيان سبے کہ یں حجة الوداع کے وقع يرموجود بمقاءآب سنة وباس خداکی تربیت و توصیف اود وعظ ونفیحت کے بعد فرمایا کہ یں تہیں حور توں کے یا رہے یں بعلائی کی وحبست کرتا ہوں اور یہ عمارے نزدیک بندیوںسے زبا ده رتبه نهیس رکھنیس لیکن یا د ر کھو مہیں اس سے زیادہ حق نہیں اگروہ تیقتضائے بیٹریت کوئی کھلی ہے جاتی کا کا م کر گزریں آوان کو ان کے بشروں یں الگ چیوڑ دو اور معولی طوریر ما دیری سے بھی کام نے

عن عمر وبن العاص اله شهد ججتالوداع مع النيى صلى الله عليه وسنم وحسل الله واثنئ عليه و ذكرو و دعظ تم قال استوصوب لنساء خبراً فأنسا هن عنل كمعواك ليس نسلكون منهن شيئًا غيرد الك الا أن يا تين بفاحثثة مببيثة فان فعلن فاهجروهن في الممناجع و اض بوهن ض بًا غيبر مبرج فان اطعتكم فلا تبغو عليهن سبيلا ان مكر من نشائكم حقاً فا ما

معلم فلا نسائكم فلا يوطين فرشكم من كرهون ورشكم من كرهون لسن في بيوتكن لسن تكوهون الاوحقهن هليكم وطعا مهن وطعا مهن وطعا مهن

سكتے ہو اگروہ آئدد کے ليے این اصلاح کرنس تو بیا دناکر تم ان کوکس میری کی حالت پس نه چهور و . كيونكر مجمع مقوق عورتون كى طرف سے تم ير عائد ہونے ہیں اور کھو حقوق تم مردوں کے عورتوں برعائد ہو نے ہیں ۔ جورتوں يريه حقوق بي كرسي كم البندكرو اسے وہ گفر میں داسے دیں اور نه تمبار سے مبتران سے خماب کروائیں اور تم پرحورتوں کے یہ حقوق ہیں کہ آن کے کھا سسلے كيرے ين على ذكرو اور أن کے ساتھ حن سلوک سے بیش آؤ

بہترمرگ برآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے آخری ادا ات فلاموں اور فور توں کے مقوق سے منعلق مقع ہو۔

حضور سے وصال کے قریب اور باکل آخری و تت مربیب اور باکل آخری و تت میں جبکہ آپ کی زبان مبارک متنا سے نگی تھی، تین با تول کی وصیت فرا ئی۔ تما ذیر سفتے

آخرما وصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ثن تكلم بهن حتى الله ثن تكلم بهن حتى المجلع لسانه وحقى كلام-العبلوق الصلوق عاملكت

ايمانكم لويكلفرهم مالا يطيقون الله الله في النساء فانهن اعوان في ايليكم اخت تسوهن بأمانقالله واسحللتم فروجهن بكلية الله

د ہے گی تاکید ۔ غلاموں سے بہترسلوک کرسے کامکم حتی کہ ان سے آئی مشقت بھی شاہ جاکن کی طاقت سے زیا دہ ہو اور وروں کے حقوق کی بھید اشت کرنے کی تاکید ۔ مداستے ڈرو اور حورتوں کے حقوق نظر انداز یہ کرد مورتیں نہا سے یا تھوں یں قدیوں کی اندہیں۔ تمسلے ان كا با تقد الشدكي اما نت تجمع كمر يخاهه وان كى شرم كا يى الله سے کلے کے درید میٹا دے سے مال ہوئی ہیں ...

ایک اورموقد پر مفور سے قربیا اورموقد پر مفور سے قربی سے قوت کے تقوق اورمانی جبر شبل فلیدالسلام اللہ کے اور سے میں مجھے اتنی مرتب بالس ہ منی طلاق مال الا من ومیست کی کریں نے بیشن کرایا فاحد شد بیند ۔ کہ کھل ہے جاتی کا اداتکا ب فاحد شد بیند ۔

حضرت بہزین مکیم کی دوایت ہے :-

حضرت بہر بن حکیم کا بیان ہے کہ یں نے خصور سے عرض کیا عور توں کے یائے یں آپ کی تعلیم کیا ہے۔ حضور سے خرمایا کی تعلیم کیا ہے۔ حضور سے خرمایا ہو خود کھا کہ وہ آن کی بہتی کھلاک اور جبیا کی بہتی کھلاک اور جبیا تم نود بہنو و بیا ان کو بہتا کہ بھی بہتا کہ یہی بہتا کہ یہ نان کو فارو نہ جھڑکو۔

عن بهز بن حكيم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتول في نسائنا قال اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكسون ولانض بوهن ولا تعتبحوهن ولا تعتبحوهن اكنزا لعمال المناهمال الكنزالعمال الكنزاليمال ال

 حضرت مائشرکا بیان ہے :۔ عن عافشتہ تالت قال دسول، نشر سلی الله علیه وسلم انساالساء شقائق الرجال ۔

د کنزاهال)

ہماں تک عورتوں کے گر با فرائض کا متن ہے اسلام سے
اس ارے میں حورتوں کو ہرتم کی اوئی مشقنوں سے آزاد کردیاہے
اسلامی احلام کی دو ہے جن کو اب مسلمانوں نے باعل ہیں بیت
فال ویا ہے حورت پر یہ فرض عائد تہیں ہوتا کہ وہ مرد کے لئے کھا؟
یکا ہے یا برتن د عوسے رز اس کوکیر سے دھوسے ۔ جما و دو بی اور دیگروستی مشاغن پر مجبور کی جا سکتا ہے ۔ حق کہ شو ہر کے بی لکو اور دیگروستی مشاغن پر مجبور کیا جا سکتا ہے ۔ حق کہ شو ہر کے بی لکو

دودم یا نا ہمی عور توں کے قرابض میں داخل نہیں ہے ۔اگرکوئی مورت اس قسم کے کام کرنے سے اٹکا دکرد ہے تواس کا شوہر اس کے خلاف کوئی قا وئی چادہ جوئی نہیں کرسخا۔ جنا بخہ معضرت جمر کے فراکش يرببت كي روشى يراتى مع - عقود اللجين كم معنف كيتي بي :-

شکایت ایکر حضرت عمر کے در و ازے بر بیوسٹے ویاں جاکر مناكہ اميرا لمومنين كى بيوى ان سے زیان درائری کردہی ہیں اورآب بالكل خا موش بي - كوم جواب بنيس و بيتے ـ يه تنكروه معاص یہ کئے ہوسے والیں ہو سےکہ جب اميرا لمومنين كايه عال سے توس کس شار و قطار میں ہو ں جفرت عركر سے باہر عے اور دی دیکھ كر كمآسة والمصاحب وابس جادہے ہیں -آب سے آواڈدی اور فریایکس سلنے آستے ہتھے ۔ ا مفول سے کہا جناب اپنی ہوی کی شکایت لیکر حاصر بوا مقا کم ده بری زبان درازی کرتی ہے

و دوی ان رجلاً جاء الی ایک صاحب اپنی بیم ی کی عمرينبكوابيه عق زوجته فوقف بمابد مسطر فسيم امواس استطيل عليه بلسانها وهوسالت لا بردعليها فانصاف الرجل تَأَلُّو الذا كان هذا ما ل امير فرالا مدير فنأدالا ما حاجتك فقال يا امبرالمومنين ... حَبْت اشْكُوالِيك خَلَق زُوجْتَى و استطالتهاعلى فسمعت زوجتك كذالك فرجعت وقلت اذا كان حال اميراد ومين مح زوجة فكبف حالى فقال لله عدراني اختلمتها لمحتوق لها انهاطاخة لخيزى غسالد لتبابي مرضتعه لولدى ولبس دالك يواجب

عليها دليسكن فلى بها عن العمام فانا احتمام لل الحث فقاالرجل لل الك فقاالرجل لا الميرالهومنين ولذالك زوجتى قال عسرقاحتملها يا الحى ذا نها مل لايسيرلا

لیکن حب میں آپ کے در دولت پر حاضر مبوا اور آپ کی بیو ی کی کیفیت و میمی تو اینے دل کو يه عجماكروايس جا د يا تتفاكرجب ا ميرا لمومين كاب حال سے توميرا كتابى كيا - حضرت عمرست واب دیاکہ بیمائی یں جواپی بو ی کی تلخ و ترش باتم سنكرها موشع جاما بوں تواس کی و جعض اس کے مجد حقوق من ركباية غلط ب ك وه میراکعانا یکاکریا د رقی سے اورکیرے دھوکرد صوبی سے اورميرے بچول کو دو دھ پاکر الا کے بوجو سے مجے ہے بناز کے ہوئے ہے تحصوصًا الیی عالت مرب با تول كى وْ مر د ادى اس برعائد تېس ناوتي کیرین نیس بلکہ اس کی وج سے میرے دل کا سکون قائم ہے او علی حرام سے بجاہواہوں " ان سب باتوں کو مدنظر رکھ کر

اس کے ناجازیر تا وکوہی سید لبتہ بول ہیں سنے عرض کیاہی حال بینری بیوی کاسے جھزت عرف قربان تم بھی مندر جربالا وجہات کی تاہراس کی یا قوں کو برداشت کرفی، دیا جدد وزہ ہو اور اس کی علیفات بھی جلد نام ہوجا سنے دا نی ہیں۔

گرلو : ننگ کے دائرہ بی مورت کو جو اخیا دات دیے گئے ہیں۔ اس کے نماظ سے اس کا مرتبہ قریب قریب مرد کے ہاہر ہے البتہ جو نکہ اہم معاملات کے تصفیہ میں با لاخر ایک ہی فراتی کی دائے فیصلہ کن ہوتی ہے اس لئے مرد کو ایک درج مگر صرف ایک ہی درجہ نفیلات مامل ہے جبیا کہ حرب ذیل مدیث سے تابت ہو تلہے یہ درجہ نفیلات مامل ہے جبیا کہ حرب ذیل مدیث سے تابت ہو تلہے یہ عن ابن عمر عن الذی صلی حصلی حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ

حفرت این همرکا بیان ب که حفود سے فرایا تم بی سے اور اس شخص و مدوالہ ب اور اس کی در مدوالہ ب اور اس کی در مدوالہ سے اور دار اس سے سوالی جو کا ۔ اوام بھی و مدوالہ ہے ۔ برگھر کا پڑا شخص بھی و مدوالہ ہے ۔ برگھر کا پڑا شخص بھی و مدالہ سے گھر کا طازم بھی و مدوالہ اور گھر کی ملکہ (جورت ) بھی ومدوالہ اور گھر کی ملکہ (جورت ) بھی ومدوالہ اور گھر کی ملکہ (جورت ) بھی ومدوالہ

عن ابن عمرعن النبي صلى خه الله عليه وسلم قال كلم خه راع د مسئول عن دعيته شي فاالا مام راع و مسئول كي عن دعيته والوجل داع و سوا مسئول عن دهيته والمواة حمد مسئول عن دهيته والمواة والمواة حمد مسئول عن دهيته والمواة والمواة

ہے۔ ان بی سے ہرشخص اس کی دمرواری کے بارسے ہیں سوال کیاجا ئے گا۔

وهو مسئول عن دعیته رنماری سلم سه ای داود ترمزی

س مدیث سے حودوں سے مرتبہ کا بوتصور بیدا ہوتاسے وہ اس تعورسے باکل نملت ہےجس کی روسے مردکو عاکم ا درعورت كو محكوم قراد دِيا ما تكب - يهال أنحضرت صلى الله وسلم في معاف فرما دیا ہے کہ ہرخص اپنے اپنے دائرہ عل کی گھر اختیارات اور یکھم و مدد اریان رکه تا هے ، امام یمی ، شو سریمی ، بیوی ہمی اور نوکر بھی كوياكه ابنے ابنے دائروس يارب لوگ نمار اور دمه دار ہو سانے كى ينيت سے بائل برابرس ۔ فرق جو كچھ ہے در عات كا اور دائرة فراتش کا ہے۔ اس صاف اورواض تین محقوق کے بعد اس ه. بن کو کیسے دسول انٹرملی انٹر علیہ وسلم کی طرف شوب کیا جا سختاہے جس میں کیا گیا سے کہ اگر خدا سے سواکسی کوسجد وکرنا جا کر موتا تو میں مورت کومکم دیما که شوهرکو سجده کرست به عورت کی معبو دیت اور محکومیت کا پرنضور بند و تلت اور دو ابات سے ناخوذ ہے ۔ حضور کے نام نامی کو املا میں والبتہ کرنا تو بین دسالت ہے۔ واقد یہ ہے کہ اسلام سیت بھی آوں کی آزاد اور منتقل متی تسلیم کی ہے اور امنیس سوسائی می عرب و احترام کا وہی درج دیاہے ج مرد کو المیت د دول سے دارہ عل مبض صورتوں می مشترک اور بيض صورتوں پن الگ ہم -

## طال

جیا ارگذشتہ باب میں محماجا چکا ہے۔ الای احکام کے لحاظ سے نکاح کی آوعیت ایک دائمی تقلق کی نہیں ہے جس کو بجر غِرِمعولی مال ت سے کسی صورت بی منخ دیرا جا سختا ہو۔ بوکلہ اسلام سے ذکاح کو ایک معاہدہ کی بیٹیت دی ہے اس سلنے وہ اسے فتح كرسانى كى بى اجا زت دياب - اكرشراكط معابدة كى يميل على بين نهاسة مردول اورعورتو ل كوانتحاب تروج كاج عن ديا كيلس أس كالمنطقي تقامنا برے کرا عیں ایک دوسرے سے علیدہ ہدے کا اختیاد یمی ماصل ہو۔ جیباکہ امریکی مصنفہ مارگیرٹ بیڈ کھی ہے مدارادی انتخاب کے ساتھ قدرتا دوجین کو یہ ش بھی صاصل ہو تا چا ہے کہ وہ تجرب کے بعدایتی دا سے بدل عین -اگرا شاقی عل سے اورتمام دائروں مِن كَدْشَتْ فَلَطِيونِ او دخطاؤن كى مَن فَى كَي جَامِي سِبِ تَو الدواجي زندگی کو اس اصول سے کیول متنی کیا جاسے . اس طرح اگرا زوداجی تعنی کی حقیقت زوجین کے جوش دفاقت سی مرسے وصنو قت دووں در مقول کا غدبه روا قت حم بر ماسے اس مولی کی حقیقت بھی منائے ہو جاتی ہے بو فرق اس کے بدر بھی فرق تانی سے جا م ہو وہ دوسرے کے سانعظم كراب اوراس كى دادى س فواه فوالعلل الماديو اي-یہ تصور میسائیت کا پید اگردہ سے کا طلاق فی نفتہ الگ خراب اورٹا جاکزفیل ہے جواصول اخلاق ہے مٹائی اور دومائیت

كى ودر الله عن المرب النه تنابت كرد بالسهدك يا تعليه د سرت الاقابل على سے بلکہ اس سے كئ تم كى معاشرتى خوابياں بيد ا ہوتى ہيں بكر ميسائي اقدام كى ما ليه تاديخ سي معلوم موتا سے كه ز صرف اس بر جیاں عل نہ ہوسکا بلکہ اُس کا رہ حمل اتنا طاقت رہواکہ اب عیسا تی مالک یس کثرت طلاق سے باحث خاندانی نقم کی با کداری رخصت ﴿ وَقَيْ جَامِي ﴾ اور بگورلو زندگی کا سکون و الحیثان فتم ہوگیا ہے۔ دو می کیتے لک عقیدہ کے نوافاسے قبل مباشرت کے بد معلم ایک دائی تنلق کی صورت اختیاد کرئیتاہے اورآ مُندہ اس ﴿ رُسُتُ مَدُكُ تُورُ ثَانًا مَكُن بُوجِانًا ہے ۔ يكوبحہ نكاح كليسا اورمِسح كے انخاد كانت يم منظري اورس طرح يه الخادع قابل تنعت به اسيطرح دمیشتهٔ نکاح بھی ناقابل انفین ہے۔ نیزقاؤن فطرت کی طرح وه بي ايك دائى اورمنتل ذويت دكمتله . مداسك ابتدايى " بین ارفتاد فرایا تفاکه بنیا و الدین کو چیو ڈکر بیوی سے ہم آ فوش ہوگا اور دون محدا لذات ہوجائیں سے ۔اس نظریہ کے یا وجو و رومن كيتوكك كلياكومتنى ما لات يس طلاق كى اجازت دين يرشى اور وہ اس طرح کر اگر فراتیس سے کوئی یہ ٹابت کرد سے کہ نکارج میں اُبتداری سے کوئی بے شابطی روٹی ہے تو زوجین کی ملحدگی۔ ال میں استی ہے۔ لارڈ ہرائس سے اس صورت مال ہرتبھرہ كرتے ہونے اپنی ایک كماب میں تھاہے كران متنی صورتوں سے فَإِنْدُهُ أَمَمًّا لِنَ كَ لِمَ النَّ كُرُّت سِي قُواعد و صُوا بِط بُلسِطُكُ كرون المان سع برنكاح بس كون دكون كاون سقم ابت مرك

دومین ایک دوسرے سے بچھا جھڑ اسکتے ستھے۔ مثلاً ایک شوہر یہ کہ کر نکاح فنع کرا سے نظا کراس کی جوی کسی دور دراز رشتہ سے اس کی بین ہوتی ہی دور دراز رشتہ سے اس کی بین ہوتی ہے یا یہ کہ جوائی کے زمانہ میں اسے اپنی بیوی کی سکی بین سے محبت نفی با وہ بیوی کے کسی دست تد داری دیتی با ب

بہت ذیا تہ تک مغربی قاؤن سازوں سے ذکاح کے ماقا ، ال انفساخ ہونے کا عقیدہ تسلیم نہیں کیا ، سیک شاد لمین کے ذیا نم سے مغربی ما لک کی قانون سازی اس عقیدہ سے دو دیرو نہ ما ترہوتی گئی۔ عمرت انبویں اور بہیویں صدی میں جاکر دو من کیقعولک مالک سے طلاق کو جا کہ قراد دیا ۔ اب بھی عیائی مالک بی اس عقیدہ کا اثنا اثر ہے کہ جنوبی کیرو لینا کی امریکی دیا ست میں طلاق قانو نا ناجا کر ہے ۔ حان بحہ اس دیا سندی باشندوں کی اکثر میں دو من کیفنولک کلیبا سے نعلق نہیں رکھتی میکھر کیا ہے۔

بروشند فرقر کے معلین کے دوی کلیا کے اس نظریہ کو کھی نہیں مانا ۔ ذکاح ایک ناہ بل انعقاح ادون کی حالت ہے جس کا اختام ذوجین بی سے کسی ایک کی موت برحمی بی آست ہے ۔ ان سیا نے اس امرید اتفاق کیا کہ زوجین بی سے کوئی ایک فعل زنا کا ادتیاب کرے نو اس قعل کو طلاق کی ایک معقول و جرقرا دوین چاہے ۔ اس کے علا وہ بہن سے معلین سے یہ بھی تندیم کیا کہ اگر شوہر با بیدی عمد آیک دوسرے سے حرصہ درا لائک کے لئے بے خرد ہی تو طلاق بوسکتی ہے یہ نو کھی نظری سے خرد ہی تو طلاق بوسکتی ہے بر دوسرے سے حرصہ درا لائک کے لئے بے خرد ہی تو طلاق بوسکتی ہے بر دوسرے سے حرصہ درا لائک کے لئے بے خرد ہی تو طلاق بوسکتی ہے بر دوسرے سے حرصہ درا لائک کے لئے بے خرد ہی تو طلاق بوسکتی ہے بر دوسرے سے حرصہ درا لائک کے لئے بے خرد ہی تو طلاق بوسکتی ہے بر دوسرے سے حرصہ درا لائک کے لئے دونہ دونہ مغر بی

مالک کے قانون سازوں کو متا ٹرکرنا شروع کیا جنائجہ ان مالک میں متدد نو ابن منظور کئے گئے جن می نختلف دجوہات کی نیابر طلاتی کوچا ئز قرار دیاگیا۔

عیدائیت کے برعکس اسلام نے نٹروح ہی سے طلاق کی ضرف ا و رحکت کو تسلیم کرنے ہوئے ایسی تمام صور نؤل میں تفریق زوجین کی اجازت دی جیکہ شوہر اور ہوی سکے تعلقات میں اس مدنک ہدمترکی اور تکی پیدا ہوگئی ہوکہ دونوں کا ایک دوسرے سےساتھ زندگی مسرکرنا تا ممکن ہوجا سے اور باہی مصا بحث کا بھی کوئی ا مکا نہ ہو۔ اس کے باو جود اسلام طلاق کے مواقع کو محدود رکھناچاہت ہے اورکٹرت طلاق کو بڑی نظرون سے دیجھا ہے۔کیونکہ اگر معولی معولی با قِ ں پر ڈوجین میں تفرنی کاعمل واقع ہوسے نگے او یطلاق کی ؛ جا زت کوکڑی شرطون سے مشروط نہ کردیا جاسے تو خاندا نی تعلم کا استحکام رفعدت ہوجائے اور گھر لو زندگی میں کوئی یا نکہ ادی باقی ندرہے۔ دس سے طلاق کی ا با ذت ویتے ہو سے اسلام لے آسے محدود کرسنے کی ترض سے کئی یا بندیاں اور متعدد قیودہمی مائد كرد كي تاكه لوگ تكاح وطلاق كے معالم كو كھيل نايس ـ مردوں اورو رتول کوشر بعبت اسلام کی روے پوری آذادی دی گئی ہے کہ اگر وہ محوس کریں کہ فرنتی تا نی کے ساتھان كاناه نامكن ہے تورشتہ نكاح سے كلو غلامى عاصل كركے بھرسے ا زدواجی زندگی کا اکا زکریں ۔ لیکن ساتھے ی آ تحضرت مسلی الشرعلیہ وسلم نے طلاق کو ایک بڑا فل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:۔

ص ابن عمران النبي مسلى الله عليه وسلم قال بفق المحيلال عنل الله الطلاق (ابرداؤد) لعن الله على كل ذواق مطلاق

ان الله لا يحب النواقين والل واقات

ايهر امريك انتلعت من زوجها بغيرنشوزنعيبها لعثة الله والسلشكة والماس اجمعين

وال اددتم استبل الأبع

مكان ذوج وآ تُيتمراحل

من قنطار فلا تأخل ومنك

ابن حمرسے دوایت ہے کہ بی صلی الند علیہ وسلم سنے فرمایا كر حلال بيزون من من ست نیاده نایندیده چیرطلاق ہے۔ ہرطالب لمذت کٹرت سسے طلاق دسیتے و الے یر اللہ کی افرت <u>س</u>ے ر

الله لمنا لي مزے ملحنے والے ادرمزے چھنے والیو ں کو نا يندكرتاس \_\_

حب کسی حورت سلے اسپے شوہرنے اس کی ذیا ﴿ تی سمے بغيرخلع ليا اس يرا لخداور مل تك اورسب لوگوں کی تعنت ہو گی ۔

مردون كوطلاق كے معالم من بدنيت حورتوں كے زيادہ آ ذا دی عطائی کئی ہے لیکن ان پر کھی کئی ابک شرطیں 4 و د قیدیں عائد کی گئی ہیں۔ اولاً اکفول سے بنو ہوں کو چوکھ مراد اکیا ہواسے وہ دائس کینے کے جا زہیں ۔ چانچہ قرآن کریم کا ادشا دہے :۔ اور اگرتم ایک بیوی کی جگه دو سری بیوی سے نکاح کرنا چاہو اورتم آسے سوسے کا

سَيْنًا اتّا خَلْون بهمتانا و اتنمًا مبيناً وكيفتاخ لون و قد افضى بعضكم الحل بعض و اخل ن منكم ميثا قاً غليظاً

و سے بھے ہوتو اس س سے کچر نہ لو ۔ کہا تم اسے بہتان سے اور کھیے گناہ کے سا تھ لیسے ادرتم اسے کس طرح کے سکتے ہو ھالا بحرتم سے ایک دوسرے ہو ھالا بحرتم سے ایک دوسرے سکے بیوبی جکا ہے اوروہ تم سے مضبوط مید لے بھی ہیں ۔

ودیم اگرکوئی مرد اپنی بوی کو طلاق دینا جا ہے تو آسے ایک ایک ماہ کے وقع سے بین طلاقیں دیتی ہوں گی اور تبسری طلاق بر زوجین میں علیوگی میں آئے گی ۔ بہ بک وقت بین طلاقیں ویتا گناہ بھے ۔ اس شرط کی مصلحت یہ ہے کہ بین ماہ کے عرصہ میں ممکن سلے باہی مصالحت کی کو ئی صورت کل آئے ۔ باعورت اور مرد سے برتاؤیں کو ئی ایسا خوشکو ار تغیر ہوجا کے جس سے طلاق کی ضرور باتی نہ رہے ۔ باغورت اور مرد باتی نہ رہے گئی ایسا خوشکو ار تغیر ہوجا کے جس سے طلاق کی ضرور باتی نہ رہے ۔ بینانچ قرآن کا مملے : ۔

طلاق دو مرتبہ ہے۔ بھر ہا تو بعلے طرفیقے سے دوک بیاجائے یاشریفیا نہ طور سے رخصرت کر د با جاسے ۔

مطلقہ عورتیں اسبنے آپ کو تین میضوں تک انتظادیں کھیں سن ماگران کے شوہراصلاح کا والمطلقت يتربعن بأنفسهن تلخف فروع... وجعولتهن احق مردعن في ذالك ا داده دیکھتے ہوں آواس مرت میں وہ ان کو بھیر لینے کے زیادہ مقدار مول گے۔

ان ارادو اصلاحاً زیفرد به ۱۸)

فتہاوکا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ہیک وقت تین طل قول سے عورت کی علیمد کی حمل میں آسکتی ہے ۔ اکٹر کی د اسے میں ہے کہ اگر ایک ہی محلس میں تین طلاقیں دی جائیں تو بھی ان کا الروس موگا جوتین ماہ کے فاصلے سے تین طلاقیس دسینے کا اثر ہوتا بعنی ملیحد کی عمل پس آ جاسے گئ ۔لیکن ا نام احد ابن حنیل اود امام تمبیر کی دا ہے برسيم كم بريك وقت تين طلاقول كوايك بى طلاق متماركيا جاست كار نعنی علیدگی اسی صورت میں مل میں آ سے گی جنب تین طا و ل میں ایک ایک او کافعل ہو۔ عام فقیا کے برعکس امام این تنمیہ سے اس بارسے یں ج موقف اختبارکیاہے و دکئی وج دسے اسلامی تعلیات سے قرب تر ادر نشائے قرآنی کے مطابق ہے۔ اولاً یہ بات ظاہر ہے کہ تین طلاقوں کے بدعلی رکی عمل میں لانے کا اصل نتا یہ متفاکہ ڈوجین میں مصالحت کا موقعہ باقی دہے۔ اگرب بک وقت تین طلاقوں کا ا شریعی وہی ہو جو تین اہ کے فصل سے تین طلاق کا ہوتاہے تو قرآن کا مشار و ت موجاتا ہے۔ اس کے ملاوہ احادیث و دوایات سے ظاہر ہوتاہے كه معابر كرام اس قيم كى طلاق كوايك برا اسخت كناه سجية عقر . بينا مخير مضرت عمراسے انتخاص کو سرا دادایاکرتے ستے ہوایی بیویو ل کو به یک وقت تبن طلاقیس د سے کر ملید ہ کردیتے ۔ حضرت این عباس سے ایک باد در یافت کیا گیاکہ ایک متخص سے اپنی بیوی کو بین طلاقیں دی ہیں

اس سے اپنے رب کی نا فرمانی کی اور اس کی عودت اس سے میرا ہوگئے۔

ان کاکیا کلم ہے۔ آپ سے فرایا ان نے قبل عمنی دب نے و بانت احراث نے

حضرت علی فراتے ہیں لوان الناس اصابو حد السطلاق ما فلام احدا علی امرانته (اگروگ طافی کی فیمک فیمک مدد د کا لیا امرانته (اگروگ طافی کی فیمک فیمک مدد د کا لیا ظارتے توکسی کو اپنی بیوی کے مدا مو سے ہر نا دم نہ ہو نا ہوتا)۔
ان تمام باقوں کے با وج دید امرخت جرت انگیزہ کہ فقہا سے ہیں طلاقوں کو قانو نا دہی حیثیت دی ہے جوایک ایک، ماہ کے فصل سے تین طلاقوں کو ہما رہ خیال ہیں موج دہ ذما نہ کی مسلمان کو مقول کو ہما رہے خیال ہیں موج دہ ذما نہ کی مسلمان کو مقول کو عام فقہا کے برعکس امام احد اور امام ابن تیم بہ کی الے پرعمل کرنا چا ہے۔

بہنی دو طلاق ل کے دوران میں شوہراور بوی کو بیجا اسف کی تاکیدگی گئی ہے تاکہ اگر شوہر سنے جلد بازی سے کام با ہو با محض وقی جذبات سے منافر ہو کہ طلاق دے دی بوقو وہ اپنے فیصلہ کو شہر خ کرکے بوی سے دو با رہ نقلقات قائم کرنے۔ قرآن حکیم کی بدایات اس یا دے بی حسب ذیل ہیں :۔

طلاق دو مرتبہ ہے بھر ہیا تو مجھلے طریقیہ سے دوک لیاجائے باشریفیا نہ طریقیہ سے جبورڈ دیا جائے۔

مطلفه ورتبل البيئة أب كتبن

الطلاق مرتن فامساك بسعم دف او تشريج بأحسان ربقره

والمطلقت يتربصن بأنعنهن

ثلثه قروع... وبعولتهن احق بردهن فی د الک ان ادا دو اصلاحًا

حیفوں تک انتظادیں رکھیں ۔۔۔ اگران کے شوہراصل حکا ادادہ دکھتے ہول تواس مدت یں وہ الن کو بھیر لینے کے ذبادہ من دار ہوں گئے۔

اگرتین ، اہ کے بعد بھی مرد اپنے فیصلہ پر قائم دہ ہے تو تمیری طلاق آخری اور فیصلہ کُن ہوگی۔ اس کے بعد شوہراگر مطلقہ بیوی کو دوبار ہ فید نکاح میں لا اچاہے تو یہ اس و قت تک مکن نہیں جب تک اس کی بیوی کسی دوسر ک نفس سے نکاح کر ہے کے بعد اس سے طلاق نہ ماصل کرے ۔ ایک صورت یہ ہوگئی ہے کہ عورت کا دوسرا شوہر بعد نکاح اسے فود اً طلاق دے دے اور دو فول کے در میان از دواجی تعلقات قائم نہ ہوں۔ ایسی صورت میں عورت کا بہلا شوہراس سے تعلقات قائم نہ ہوں۔ ایسی صورت میں عورت کا بہلا شوہراس سے نکاح نہیں کرسک ،کیو کہ دو بارہ دکاح کی ایک لاڈی شرط یہ بھی ہے کہ عورت کا دوسرا شوہراس سے مقادیت کر جیکا ہو۔ چنا بخد حفرت کہ عورت کا دوسرا شوہراس سے مقادیت کر جیکا ہو۔ چنا بخد حفرت

حنرت عائشہ سے دوایت ہے کہ رفاعہ فرخی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انفوں نے بیان کیا کہ ہیں رفاعہ کے نکاح ہیں تھی ، بھر دفاعہ نے بچے طلاق دسے دی العائشك دوايت به :عن عائشه قالت جاءت
امرأة رفاعه القرظى الى رسول الله عليه وسلم فقالت الى كنت عته وسلم فقالت الى كنت عته فرفا عد فطلقنى فبت طلاقى فنزوجت بعد لاعبل لرجمن

من الربار ومامعه الا هل دة التوب فقال آثریان ای ترجی الی رفاعة نعم قال لاحق تن وقی عبیلته وین وی عبیلتک

اورطلاق کو پختہ کردنیا - اس کے بعد بیں سے عدالرجمٰن اور ال کے نبریت شادی کمیل اور ال کے پاس ایک کیڑے کے انکویسے موا کھونہیں ہے ۔ آخفرت لئے فرایا کہ کیا تم رفا مہ کے ساتھ پر نکاح کیا تم رفا مہ کے ساتھ پر کام بری ساتھ کیا یاں ۔ آپ لئے فرایا تم ان سے نکاح نہیں کرکیش فرایا تم ان کا مزہ اور وہ نہی لیں ۔

طلاق کی سے ایک اور شرط یہ رکی گئی ہے کہ مرد کو ذما نہ جی میں طلاق لیس دینا جا ہے۔ اس شرط کی معلق یہ ہے کہ ڈما نہ حیض میں ایا معرف کا مزاح ہم تا ہے اور وہ در ازراسی بات برائے ہم اس کے باعث بھی ادفا سر در ہوجا تے ہیں جن پر وہ بعی نود مورد کی اس کے علا وہ ایک وجہ یہ ہی ہے کہ میں خود میں خود اور اس کے علا وہ ایک وجہ یہ ہی ہے کہ میں مردول اور حورت ل کے علاوہ ایک وجہ یہ ہی ہے کہ میں مردول اور حورت ل کے عبی تعلقات معطل مہتے کے اور حین میں مردول اور حورت ل کے عبی تعلقات معطل مہتے

بس . بيري نكرد ادرودت كم منى جنيات وفايتات بى بالأخران کے ابین مجت واکفت کا دمشتہ قاتم کرنے ہیں اس سنے بہت مکن ہے کہ دوران عیض می ج ٹکنیاں اور پدمزگیاں میاں بوی کے در میان پیابوں وہ مبنی تعلقات کے دوبارہ تیام پذیر ہو سانے پر ود بود دور بوجائي ـ ايك دوايت سے معلوم بوتاہے كم حضرت عبدا للربن عمرسط زمانه حيض برائي بدى كوطلاق دبرى مقى حفرت عرسن اس کی جررسول انترسلی اخترعلیه وسلم کودی -آب بیسکریمیت تاداف ہوسے اور فرایا کہ عبدا نٹرکو حکم دیدو کہ وہ طلاق واپس لیں اور بب أن كى بيوى حيض سے باك رو ما ئے تب بھراسسے طلاق دیں ۔ اس وا قعم کی نبت ایک اورحدبث پس آیاسے کہ دمول اکٹرمنی اکٹر علیہ وسلم سے ابن عمر کو اس فعل بر ما مت فرمائی اور طلاق کا حسب فریل

رو ابن عمرتم نے غلط طریقہ اختیا دکیا ۔ مین طریقہ یہ ہے کہ طہرکا انتظاد کرو۔ کبر ایک ایک طیر بر ایک ایک طلاق دو۔ ببرجب وہ تیسری مرتب ظاہر ہوتو اس دفت باتو یامل طلاق دید و یا اس کو دوک لو ای

مفرت ابن همرے فرایا یا دیول اللہ اکر ایت لوکنت طبعتها تلانا الان لی ان الماجعها (اگر میں ایما کویٹن طلاق وسے دیا ترکیا مجھے دجوع کا بن باتی دیتا اس پر آشخرت سے فرایا لا کا نت تبین دیکون معصیف (نہیں وہ جدا ہوجاتی الدیکاہ ہوتا) براریک ہم ہے اس مسئل پر بحث کی ہے کہ مردول کو طلاق براریک ہم ہے اس مسئل پر بحث کی ہے کہ مردول کو طلاق

شکے معالمیں اسلام سنے گئی اُڈادی دی ہے اور اس اُڈادی کے مدود کیا ہیں نیزاسے کن خرا لط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ مردول کی طرح اسلام نے عورتوں کو بھی دشتہ نکا رحسے گئو خلامی حال كرين كى مساوى آزادى دى ہے۔ چناپنم حورتيں دوطريقوں سيےاييے خوبرے بچیا ہو اسکی بی جس کا برتا و تعیک نہو یا جس کو د وکسی اور وجہ سے نا پندگرتی ہوں ، او لا ہیوی اور خوہر باہی علیمدگی پردھنا مند ہوجا ہیں تو ہوی کو تو د بخود جھ کار ال جا تا ہے۔ اس صورت کو خلع کیا ، جاتا ہے ۔ دوسراطرنقے یہ سے کہ اگر شوہرکسی طرح اسے علیحدہ کرسستے ہر . د عنا مندنہ ہوتو ہیوی عدائتی کا ردوائی کرسکتی ہے اور عدالمت سے . علیدگی کا عکم ماسل کرستی ہے۔ بغاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ اس یانے یں اسلام کے مرد اور ورت کے دریان اصول مساوات کولوری طرح الموظ نبي د كمعا - كيونكم مرد اين نبان كى ايك عنيش سے بوى كوعليده كر سخامي -ليكن عودت كے اللے مردى دخا مندى عاصل كرتى يا العبودت ويكرودانى كادروانى كرنى ضرورى سے ـ بادى المظرى به محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح اہلام سے عورت کوایک مشکل میں مبتا کر دیا ہے میکن اصل فراغتہ یہ ہے کر عودت کے معاملہ میں عکومت اور اس کی عدالت كد افلت كرك كابومكم دياكيا هاس سے مقصود ير سے كروروں کے حقوق کی بہتر مفاظب علی بی لائی جاسے ۔ زمان فدیم سے "ااندم النان کے معاشرتی حالات ایسے دسے میں کھورتوں کے لئے یانا مکن ہے کہ وہ مردول کی طرح اسٹے بل ہوئے پرایتے متو ق کی حفاظت كرسكيں ۔ يہ بات نه مرف مشرق سے بها ندہ مالك كى ديك

سجیج ہے بلکہ مغربی مالک یں بھی جماں عودت نے بہت کھو آزادیا ل عصل کرلی ہیں اور جہاں مع*اشی چینیت سے بھی* وہ ایک گو نہ مطمئن ہے عور زوں سے مے مردوں کی برنبت المینے مقوق کی مفاظ ت د شوارے۔ زمانہ اسلام بیں فورٹ کی سمانٹی اور معاشرتی پذرش اننی مشکم نرمتی که وه تن تنبا مردو ل کا مقابله کرسکی - اس کے اسے حکم دیا کیا که وه حکومت کی امداد اورسر پرستی طلب کرسے۔ تاکہ مرد اس کے قافی حقوق میں اگر مداخلت کرنا بھی جا ہے تو اسے ایک طافنور سرمیت كى ا عانت عاصل ريه - اس كف عدالت كانوسط اختياركر في سے ورت اپنے مقوق کی را فعت اور ذیا دہ موٹرطریقے سے کرسکی ہے اوران موانع کو بھی د نع کرسکتی ہے جو مرد اس کے قانونی حقوق سے استعال میں بیداکرسکتے ہیں -

چس طرح مردون کو طلاق کی ۱ جازت د سینے سے اسلام كايد خشاء نہاں كر ولد ت كوئى برا فعل نہيں ہے اسى طرح عور تول كو باہمی دمن مندی یا عد التی جا رہ جوئی کے ذریعہ شو ہرسے ہیں کی کا بوق دیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام عودت کے مطالبہ تغریق کولیند بدی کی نظر سے و کھتاہے۔ اسلام سے الیسے مردوں ا ورہ رتوں کی علی نبر فرت کی ہے جو اسپے حق طلاق یا تفریق کو غلططور يراسنوال كرستيمي - جنائج مديث ين آنا يهد:

حضرت توبان سے دو ایت يهي كه رسول الشرصلي الله عليه

عن نوبان قال قال يسول الله صلى الله عليه وسلم ايبيا احراتا سالت زوجها

وسلم سے فرمایا کہ جوکوئی عورت اپنے شوہرسے بلاقصو رطلاق جاہے اس بر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ فیل کو کمیل سمجھنے والی عور بیں منافق ہیں۔ طلاقًا في غير ما باس فخرام عليها رائعة الجنة المختلعات هن المن فقة

ان بدایات سے مقصود یہ ہے کہ مردوں کی طرح عور نیس می خاندانی نظم کے استحکام کو خواہ مخداہ با ضرورت نفصان سنجلسے سے باڈرین او رصرف حقیقی ضرو ریات یا جمبودی کی صورت بی عَى تَفْرِقِ سِن قَا مُدَهُ أَيْنَا بَين - اس قَم كَى ا خلاتى بدايات سن تطع ننوعورتوں كو تفريق كا بورا يورا قانونى حق حاصل. ب بيابس ق و ۱۵ سینے شوہروں کو راحنی کرکے خلع عاصل کرلیں اور اگر یہ ملن نم ہو تو عدا سے رجوع ہو کر تقریق ماصل کری دونوں معومتوں میں حورت کومپرسے وسنبردار ہوٹا پڑ سے گا۔ اس حرح طلاق میں مرد اورخلع بی عدرت کوما کی تقصان بر د اشت کرنا پڑتا ہے اور اس کافائدہ یہ ہے کہ مالی فربانی کا خیال اُن کے لئے ایک بڑی زبردست دکا وٹ بن جاتا ہے ۔ اگر عود توں اور مردوں کو میرکانعتمان برد، شت نکریا پڑتا توطلاق اور خلع کی راہ میں سے ایک بڑی مکا وہے وورم جاتی اور تفریق ڈوجین کے واقی سے كثرت سے ظہوریذیر موتے۔

ا معود ل بر روشی بڑتی ہے جن کے مطابق عدا لتوں کو تقربی

رو جبن کے مسلہ بیں کا در وائی کرئی بھا ہے۔ اس سلسلہ بی سب سے زیا دہ مشہور واقعہ تابت بن تبس کا ہے جن کی دو ہو یول سب سے تابت کی دیا ہوں کا ہے جن کی دو ہو یول سے تفریق کا مطالبہ کیا۔ تابت کی دیک بیوی جبلہ بنت ابی سلول تقین ایک ملیہ وسلم سے انھوں نے حب ذیل الفاظ بی رسول الشر صلی الملہ وسلم سے

تفريق كا مطالبه كيا: -

بادسول الله لا جمع راسى و راسه شنى ابدا ان و راسه شنى ابدا ان و رفعت جانب الجنافرابيته اقبل فى غدة فا ذا هو شاهد هم اسوداً و اقص هم قامة واقبحهم و وجها -

ایک اور دو ایت یس سے : -

عن ابن عباس ان امراة نابت بن قبس انت النبى سلى الله عليه وسلم فقالت ير سول الله عليه وسلم فقالت وسلم نابت بن قبس اما اداتى ما اعيب عليه فى اداتى ما اعيب عليه فى خلق ولا د بن و اكنى اكرى

حضرت این عباس کابیان کے میں مضود کی محضود کی خدرت میں ما ضربو کر عرض کد دمیر سے گذادمو کی کا دامو کی کا دامو کی کا حضود میر سے ایجا ہے فا و ندکا خان ہی جمہ سے ایجا ہے اور دین میں یمی کوئی عیب ا

المعقرى الاسلام فقال وسول الله عليه معلى الله عليه حالقيه وسيلم الردين عليه حالقيه معلى الله عليه وسلم الله معلى الله عليه وسلم الحل يقد وطلقها لطليقه (. تمادى)

کے ساتھ دہ کر انکافر مائی
کر کے اسلام میں کفرکود حوت
شہیں دسے سکتی ۔ آب سے
قرایا کیا تم اس کا مہریں دیا ہوا
باغ اسنے واپس لوٹا دوگی۔
آس کے فاوند ٹا بت سے
کیا بانا باخ واپس سنے لو اور
اس سے فاوند ٹا بت سے
کیا ابنا باخ واپس سنے لو اور
اس سے ملبحدہ ہوجا کے۔

ثابت کی ایک ادر بوی کا وا قد حسب ذبل ہے: -

حفرت جیبہ کا بیا ن ہے کہ یس شابت بن تیس کے نکا ح
یس منی دین ہم دون میں باہی
ناچاتی ہوگئی۔ حضود صبح کی ناذ
کے لئے جب گھرے نکے قرجیہ
اند جیرا ہو سے کی وجہ سے )
اند جیرا ہو سے کی وجہ سے )
آپ سے فرایا کون ہے ۔ بی

عن جبيب بنت سهل انها وان دسول الله صلى الله عليه وسلم عنج الى الله عليه وسلم عنج الى الله عليه وسلم عند بنت سهل مند با به فقال دسول الله عليه وسلم من هذه قالت المجيبة بنت سهل من هذه قالت المجيبة بنت سهل أنت الما جبيبه أنا ولا تأبت بنت قيس

قبیں اب ایک جگرشیں رہ کئے يرنابت آئے آپ سے فر 4 یا المهادي بيوى جيب آئي سيس اور اُیغوں سے جمد سے بہت یا تبل کمیں وہ کہتی ہیں مبرے فاوند ك في وكا مرس ديا سے وہ پرے یاس موج دہے اس ملے اب تم جیلیہ سے ایٹاویا بواميروايس في واود أن كويد جيور دو - بخالج نابت بن سي جیبہ نے مہرس دی ہوئی بیز وایں نے لی اور دہ اپنے گھر

لزوجهافلهاجاء ثابت بن فيس - قال لدرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بحبيبه بنت سهل م خركرت ماشاء الله الأماز فقالت جيبه بأرسول ا دلك

اسی و اقدگی مینت ابوداؤدگی ایک اورد دایت بھی

アンファウェア

حضرت ما کنتہ کا بیان ہے کہ جبیبہ شاہت بنت قیس کے نکاح کے سے ان میں کے نکاح کے سے ان میں کھی مرنا جاتی ہیں گئی ۔ ( دووں میں کھی مرنا جاتی ہوئی) اور ثنا جت ہیں کہ اور ثنا جت کے جبیبہ کی بڈی فولی گئی ۔ جبیبہ صبح کے ورقت حضور

می ما شناه ان جهید بنت سهل کا نت عمل ثابت بن قبس فضر بها فکسر بعدا فکسر بعدا فات النبی صلی الله علیه و سلم بول الله علیه و سلم بول مدی ما النبی صلی الله علیه و سلم بول مدی عالی صلی الله علیه و سلم بول

عليه وسلم تابتًا فقال خن بغض مالها وفارتها فقال ويصلح دالك بارسول الله قال اصدفها حدل يقين وهمابي ها فقال المبي صلى الله عليك فقال المبنى صلى الله عليك وسلم خن هما ففارقها فغاعل

(ابوداؤد)

کی خدمت بی حاضر ہوئی اور تمام واقعہ بیان کیا ، بی حضور سے خابت کو با با اور فرما یا جیب سے کچھ مال نے ہو اور اس سے مبلحدہ ہو جا کہ ۔ تابت نے کہا حضور کیا یہ مناسب ہے آپ سے قرمایا ہاں تابت سے کہا حضور میں نے جیب کو مہر میں دو باغ دے تھے اور وہ ابھی تک جیبہ کی ملکیت میں ہیں حضور نے فرمایا جا کہ دونوں باع وابیں نے درایا جا کہ دونوں باع وابیں نے درایا جا کہ دونوں باع

حضرت عمر کے زمانی می ای قسم کا ایک اورواقد میوا۔ ایک عورت لئے تعزیق کی درخواست کی ۔ آب ئے اسے مشورہ دیا کہ وہ شوہر سے علیحد کی نہ اختیا رکر ہے بلکہ مصالحت کی کوشش کرے لیکن حورت سے علیحد کی نہ اختیا رکر ذیا اور تفریق پر مصربی ۔ حضرت عمرائے اسے ایک اندھیری کو مفری میں تین دوڑ تک بند رکھا ۔ چو کھے دوڑ بسے ایک اندھیری کو مفری میں تین دوڑ تک بند رکھا ۔ چو کھے دوڑ بب وہ یا ہما تی تو اس سے پوچھا کہ تم پر کبیبی گردی ، اس نے کہا کہ جب وہ یا ہمان تو اس سے پوچھا کہ تم پر کبیبی گردی ، اس نے کہا کہ بیمی ان تمیوں دون میں گھرسے ذیا وہ سکون طا۔ اس پر حضرت عمر ہے وہ فون کی دان عمران عمران کا نکاح فرخ کردیا .

ان تمینوں واقدت سے ظاہر موتا ہے کا گرعورت کسی وجہے

ا بنے شوہر سے تنگ آگئی ہواور اس کے ساتھ زندگی بسرکر لئے پر راضیٰ نہ ہوتو بہ امرنفرن زوجین کی کافی اورمغقول وجہ ہے بتابت بن فیس كے معالم من رسول الشرعلى الشيسة جوطرز عمل احتيادكيا است تابت بوتا ہے کہ اگر عودت مرد کی برصورتی کے باعث اس کے ساتھ رہنے برتیار نہ ہوتو معل تن سی بات بھی ٹانونی نفطر نظرسے اس کے حق میں فیصلہ حیا در کرسے کی موجب بن سكتى ہے۔ عدالت كے سلف صرف يولوم كرنا نفرورى ہے كم تورت کو شوہر سے اتنی کرامیت بید امولتی ہے کہ دونوں میں فوشگواد تعلقات کا بیام مکن نہیں ۔ اگراس کا بوت موجود ہوتو اس نفرت و کرا بہت کے تفصیلی وجود دریا فت کرنا صردری تہیں کیونکہ مورت انے شوہرسے بہت سے اباب کی ب پرنفرت کرسکتی ہے جن پی سے تعیق كومكن سب كه وه ظام ركزنا ته جاسب - البته عدالت كواس بات كااطبيان کرلین ضروری ہے کہ وہ عورت کی نفرت وکرا بہت داقعی ہے مصنوعی ا دار قلام سرى تىس -

عدالت کے سے بی مناسب نہیں کہ وہ اس امر کی تحقیق کرے کہ آیفر بق طلب کر سے والی عورت جنسی لذت کی طالب اور تنوع کی شوقین ہو لئے کی وجہ سے ایس کر ہی ہے یا کسی دوسرے سب سے عورت کو تفریق اور علیحد گی کا جوحق اسلامی قانون کی دوسے عال عورت کو تفریق اور علیحد گی کا جوحق اسلامی قانون کی دوسے عال ہے وہ اس شرط سے مشروط نہیں کہ وہ اسے جنسی آوادگی کا شوق بود اگر لئے سئے استعال ذکرے ۔ بن شبہ نہیں تعلیم کی اصل دوح اور آخری ما سے لئے استعال ذکرے ۔ بن شبہ نہیں تعلیم کی اصل دوح اور آخری کی سیولنوں کو محف لذت طابی کے اغراض سے لئے طلاق اور تفریق کی سیولنوں کو محف لذت طابی کے اغراض سے لئے طلاق اور تفریق کی سیولنوں کو محف لذت طابی کے اغراض سے لئے طلاق اور تفریق کی سیولنوں کو محف لذت طابی کے اغراض سے لئے

استول بركيا ماسة ملكن اس اخلاقي تقليم كاتعلق فردكى ذاتنت معد قانون كو اسسكون سروكادتيس مونا جا من كم آيا ان بدایات پرکوئ فرد مخسوص عل کرد یا ہے یا ان کی خلاف و رزی کرد یا ہے۔ ملاوہ اڈیں اگرکوئی حورت واقعی آوارہ مزاج اورلذت پرست ہوتی میں یہ بات اسے آو ادگی اور لذت سے نہیں دوک سجن کہ عد الت اس کے مطابہ تفری کو مانے سے اٹھا دکرتی ہے۔ بلکہ ابسی صور آؤل میں عدالت اس کے مطالبہ کو دوکرہ سے تووہ اس کے سئے اگروادگی اورسی بدهوا في كالايك مزيد حرك فرائج كردست كى - اود مذمي تقطه نظرست طلاق اورتفریق، زوجین ناجائز منبی تعلقات سے بہرحال بہتریں ۔ بہر صورت مدالت کوا سے حالات پی مرد او دعورت سکے 'دکاح کو نیخ کرنا پڑے بکا اور اس کے بدیمبران کے درمیان ازدواجی تعلقات اسی و قت قائم ہو سکتے ہیں جب فورت کا دوسرا شوہر دکاح آبانی کے بعدا سے ملاق رے دے۔

ہونا بڑ سے کا اس کے بائے بی بیلے بنایا جا جکا ہے کہ شوہرکواس سے دیا جد دی ہے کہ سورکواس سے دیا جد دی ہے کہ سورکواس سے دیا دہ دقم کے مطالبہ کا بی نہیں جبنی اس نے ہو ذات نکاح حودت کو مہر کی صودت یں ادائی تنی ۔ اگر تغریق زوجین کا حل باہمی دھا شدی کے معودت یں ادائی تنی ۔ اگر تغریق زوجین کا حل باہمی دھا شدی کے بعد و اتم ہو تو دتم کا تعین کبی یا بھی تصفیہ سے کیا جا سے کا - لیکن اگر مقدمہ عدالت ہی مقدمہ عدالت ہی تعین ہوتو عدالت کی ہے تعین دو قبہا کی ما سے نما میں دو دہ کے واپس کرنا جا ہے ۔ سورد فقہا کی ما سے میں میں ہوتو و دہ بس کرنا جا ہے ۔ سورد فقہا کی ما سے یہ ہے کہ گردو دت سے شوہرکی بسلوکی یا دیا دتی سے شک آگر تغریق کا

د عوی کیا تو عدالت عورت کو مبرکی دائی سے سنتی کرسکتی ہے یام ہر کی كل رقم سے كم رقم و اس كرنے كا حكم د كى ہے ۔ اس كا دا د و مرا دمقدم کے مخصوص حادت برہے بعبض فقیا کی یہ مجی را ئے ہے کہ اگر ہودت مطا تغریق کے معقول و جوہ نہ رکھتی ہو اور محض عبسی آوار گی کے شوق سے اسے مطاب تفریق بین کرے پر آمادہ کیا ہوتو عدالت اسے مرسے دائد رقم اد اکرنے کا حکم بھی د سے سکی ہے ۔ شوہر کی بدسلوکی اور حورت کی نفرت و کرا بہت کے علاوہ اسدم سے تفرق دوجین کے اوراباب بھی ساہم کئے ہیں۔ مثلاً نیا ، بلوغ بینی کسی نا با کندلاکی کا ذکاح کردیاگیا ہو مربابغ موسے کے بعد وہ اس نکاح کوٹا پندکرسے ۔ اس طرح عدم ا دائ نفقه، اد تداد، ضعف د جرلیت، متعدی امراض کا و جود با شومرکی منقود الجنري بنام امورهي نفري كاسبب بن سكتم بي -ا بالغماري كے معاملين قرآن سے اس كے دلى اورسر برست كى را کے کو کھوٹری سی اہمیت دی ہے بینی ولی یا سررست کو بدی عشرور ببونجتا ہے کہ وہ اپنی راستُسے ا بانٹہ کا ذکاح کرسکے ۔ لیکن قرآن حجم کی کسی آبت سے بر نمبادر نہیں ہوتا کہ بوغ کے بعداد کی کو اسبے نکاح سے رد و قبول كا اخنبا رنهي - آنخضرت صلى المترعليه وسلم كم فنصلول سے معلوم مونا ہے کہ اگرجبہ عورت کے لئے مکاح کے منتے میں ولی یا مربرت کا متوده اینا ضروری سیم میکن ده قانوتاً اس متوره کی با بردنهیں اور ا سے مکل اختیار ہے کہ چا ہے تو دن کی داستے پیمل کرسے اور جا ہے تواش كى دا ك كومشردكردسك م خانجه ابوداؤ د كى ابك د وابت بن مان کیا گیاہے :-

این جاس کی دو ایت ہے کہ ایک کو ادی ارکی آ تخفر نظی للم ایک کو ادی ارکی آ تخفر نظی للم ایک کو اور بان علیہ وسلم کے باب نے بیری شادی کیا کہ میرسے باب نے بیری شادی کردی ہے ایکن جھے بیشا دی کا ایسے ایک بیرحضود سے ایسے ایک جا ہے تو نکاح قائم اختیا د د باکہ چا ہے تو نکاح قائم د سکے اور پلسے تو فیخ کرد ہے۔ د سکے اور پلسے تو فیخ کرد ہے۔

اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے: ۔

من حساء بنت حل امران المران المران المراف المراف المراف فات دسول المراف فات دسول المراف فالمرسول المراف فالمراف فرد الماحلة و في دوا بية المن ماجد الكاح البيدا

نعث بنت نعذام کی دوایت سے کہ بسری سے کہ بسرے باپ سے ہیں جمیع دوسری شادی کردی جو مجھے الیسٹند تھی ۔ یس دسول الشرکے باس آئی تو آب سے النگر کے باس آئی تو آب ہے باس آئی تو

دارقطی می حضرت جا برکی ایک دوایت ہے کہ ایک مرتب ضود

النے ایک تکاع کو محف اس سئے فنع فرما دیا کہ نکاع دوایت ہے خلاف
مرفی مواتھا۔ نسائی میں حضرت عائشہ کی ایک دوایت ہے جس میں با
کیا گیا ہے کہ ایک لڑکی لئے حفود سے تمکایت کی کہ اس کے باب سے
اس کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹیج سے نکاع کردیا ۔ حضود سے اس
کوافیہ اددیا کہ جاہے جول کرے جا ہے ددکردے۔ اس براڈی سے کہا۔

یا رسول افتدمیرے یا ب سے جو کچھ کیا اسے یں سے منظور کیا۔ بیرامقعدتو صرف حورتوں کو یہ تبانا تھا کہ ان سے بایہ اس مناطہ یں ختارہیں ہیں۔ يادسول الله اجزت ما صنع ابی و انها اددت ان اعلم النساء ان الحالاباً من الإمرشيئ

ان روایات کی دوشتی میں یہ احرصاف طور سے غلاہرہے اگر كسى نابالغه كا ولى: سربرست يا والداس كانكل ابني مرضى سے کرد ے اور بوغ کے بعد وہ لاکی اس مکلح کوٹا لیند کریے تو کسے بدرا بورا اختب سے کہ بیا ہے تو اس نکاح کو یا تی دیکھے اور جا ہے آسے فن كردس \_ اس كى با وجود متجب برس كم بماست فعبا تا بالغ الكيول کو نبیار بلوغ کا حق اسی عدرت میں دیتے میں جبکہ ان کے والدیا دادا کے سوا اورکسی سرمیرست سے ان کا ٹکاح کیا ہو۔ نبکن اگرکسی ٹا با گغہ الم كى كا مكاح اس كے والد يا داداكى مرضى سے عمل ميں آيا ہو توہما سے فقما کے فیصلہ کے مطابق اس الم کی کو بعد بلوغ فنخ نکاح کا اختیار نہ ہوگا بجراس کے کہ والد یا دادا کے متعلق اس بات کا ثبوت موجو دموکہ اس کا جال چنن تحديك شهي زياسے يا وہ طبعًا لا برواہ اور غير عمّا طسم اس فقهاد فیصلہ کے لئے خفیقتًا قرآن یا حدیث یس کوی مندموجود نہیں اور ایرا معلوم ہوتا ہے کہ فقہائے اپنی عِکم یہ فرض کر بیا سے کہ والديا دا دا برصورت ركى كانير قواه بوگا اور اس كوفى اليا فعل سرزدنیس ہوس جولائی کے مفاد کے منافی ہو۔ یا بس اس کے متنقبل بریر ااثریزے - حالائھ بید مفروضہ حب ذیل دوہ

ے غلط ہے :-

اولاً احاد پیشسے ابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فے صفرت ہمزہ کی الملک کا نکاح عمراین ابی سلمسے کرد یا مقاجب کہ ر کی اہمی نایا نع مقی پیتر ہوقت نکاح آب سے پہ ہمی فرما دیا بھاکہ لوغ کے بعد لڑکی کوا خینا رہوگاکہ وہ جاہے تو نکاح کومشردکرنے ہیاں آ ہا نے جیا ر بلوغ سے معالیس باب یا دا دا سے قصیلے کومتنی نہیں فرا با ۔ آگریا ب يا داد، اس قانون سيختني موت توآب بالقريع فراد بيم كه بس يويداس لڑکی کا پا ب نہیں ہوں اس سلتے میرسے فنل سے المرکی پریہ یا بندی لہ زم تہیں آتی کہ وہ ہرصورت اس نکاح کو قائم دیکھے خواہ وہ اُست پیندکرے یا ٹکرسے ۔ نیز اس وا قدسے بر معی ٹا بہت ہونا ہے کہ نجا رہوغ کے مسلمیں والد ، دادایا سربیت کی خبرخواہی کاکوئی سوال نہیں بید موتاءة تخترت ملى المدعليه وسم سے براهدكرا في الل أمت كانيرنو و كون موكا - آب سن جس لاكى كانكاح فرايا وه - سرف آب كى أمتى لمكه ہے۔ سے حقیقی جیالی لڑکی تھی ۔اس سے آپ سے چو کھے کہا اس کی خیر خواہی ا و دبہیو دی سے سنے کیا۔ آب کے اس عمل بیں بدخواہی کا اونی ساتھی شائبہ: نظا ۔ اس کے با وج وجب آب سے اس کو ضع نکاح کا اختیار دیا تواس سے معلوم ہواکہ والد ، دادا، باسریست کی نیرتوایی بدخواہی ياسك بروابي لوكيول كاسك اس على برموترسيل موسكى - علاوه ارس اكر فقباكا يرقيصنه اسمفروضه برقائم بكرياب يا دادانا بالغركمفاد کے خلاف کوئی علی ہیں کر سختا تو اس کا اطلاق باح اور نا بالے الرکیوں بر سیاں مون جا ہے ۔ ایا اخد حو رتوں کے ساتھ اس مفروضہ کو محصوص

کر سے کی کوئی و جنہیں ہے پھر برمفروضہ یو ل بھی غلط ہے کیؤکہ اسی كى شاليس ملتى بيس جن بي تابالع الأكيول كے والدين يا وا دا وغيره سے اسنے ذاتی مفاد کی خاطراد کیوں سے متقبل کی پرواہ نہیں گی ۔ مزید برآل اگریہ بھی قرض کربیا جلستے کہ ماں باپ یا دادا لڑکی کے تعلع اورس سرکے انتجاب میں تمام منروری امورکو محفظ رکھیں سے تب می یہ نامکن مہیں کہ نکارے سے کھ عرصہ بدشوہر نا لائن نابت ہو یا وہ اسے ا و مناع و اطواد اختباد كرسے جولزى كے سلتے مقرت دما ك ا بت بول یا لڑکی او داس کے شوہر کے دریان اخلا فطبیت یا دیگراماب ك بايرناچاتى بدا موجاسة -ان تام بالونسع يوتا بت يوتاس كهايست ققباكا مسلك اس يا دسي الحكام اسلام اور قرآنى اصولوں کے مطابق نہیں ۔ نیرہ عہ اس سلک کی تایدیں قرآن اور حدیث کی بھی کوئی سندنہیں میش کی جاسمی اس سے موجودہ دو د کی ملم حکومتیں نغم اسکے اس فیصلہ او رواسے کی یا بڑھیں ہوسکتیں اگرستوبرای بیوی کونان ونفقه و سے سے انکادکرہ سے کو عدا لن د وطريق باست كا دبي سع ايك ا خيتا دكرسكى سه - اگريتوس مال ت سے جود ہو کرا ہیا ہے او بلک ٹان و نعقہ میسا کرسلے پر قاور مو توعدا لمت اسے قانون کی طاقت سے بوی بچوں کی معاشی کفا لت پر جبور کرسکتی ہے۔ پیر بھی شوہر انکا دکرے تو عد الت تفریق ذوجین كالمم د كسكى مداود اليي صودية من لكاح في الغور فتح فوجاً ا لمنبة اگرشوہروا تُعَنَّابِيى كى ممائى كفالت سے معذورسے تواجاہم ابن صبل کی را سے کے مطابق مکاح فودا منے کردیا پڑے گا۔ ام

شافی کا ملک بہ ہے کہ ایسی عودت بی شوہرکو تبن روڈ کی مہلت دی منانی جا ہے اور امام مالک کے فرہب کے لواظ سے اسے دو یا تین ماہ کامو تقد ملنا جا ہے۔ یا تین ماہ کامو تقد ملنا جا ہے۔

زوجین می سی سیکسی ایک کے مرتد موجا سے سے نکاح فود بخود من موجاتا ہے کیونکر اسلمی قالون کی روسے کوئی مسلمان عورت خر ملم سے نکاح یں نہیں روستی ہے ۔ اس طرح میلان مردو ل کو بھی مشرکوں اور کا فردل کی حوروں کے ساتھ مکاح کرسنے کی اجاز شیں ۔ البتہ ب کم تبدیل نمیر کر لے والی ورت عیسائی بایپودی مرب اختبادكرس و تكاح فغ نهب موكا كبوك اسلام في ان مردوں کو اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرسے کی اجازت دی ہ ا گرشو برنا مرد مو قربوی عدا است سفر بق کا مطالبه کرستی ب لیکن مرض سے قابل علاج موسئے کی صورت میں تنوہر کو ایک سال كاموتقه ديا جائے كا تاكم ده ايا علاج كرد اسكے بيد ائتى نامرد مونے كله صورت بس نكاح فورة فع موجا سے كا يكن سا تھى فقالة الیی صورتوں میں حرب ذیل شرا نکا بھی مقرد کی ہیں جن کے سے عقلا اور ازرو مے محرت ومعملیت وه کوئی ديل مش نيس کرسے ..

ا ولاً اگربی کو نکاح سے قبل شوہرکی نامردی کا علم تھا،لیک اس کے با وجود وہ نکاح پر داخی ہوگئی تو نکاح فیخ نہیں ہوسکیگا دو یم اگربیوی نکاح سے قبل شوہرکی نا مردی سے واقف نہ نقی لیکن تکاح سے بعد حب اُ سے علم ہو گیا کہ اس کا فنوہر نام دہے تہ نقی لیکن تکاح سے بعد حب اُ سے علم ہو گیا کہ اس کا فنوہر نام دہے تہ بی وہ نکاح باتی دکھنے برداضی رہی تو بعد ہیں وہ تفریق کا تب بھی وہ نکاح باتی دکھنے برداضی رہی تو بعد ہیں وہ تفریق کا

مطالبہ نہیں کرسے گی۔

سویم اگرنامرد شوہرعلاج سکے بعد ایک مرتبہ بھی مباشرت پر فادرمو جاسے قورت کوفت کاح کے مطالبہ کائی باقی نہیں رسّا۔ به تمنول شرطین مافی عقل اور خلاف عمت بین اور ان سے ا سلامی قانون ازدواج کے اصل منتاکی نعی موتی ہے۔کیونکماسلامی امووں کی روسے ازدواج کا مقصد یہ خوار دیا گیاسے کہ خا نر انی تعمیکی د ب اور دوجین اجائز جنسی مقلفات کی آلودگی سے باک رم اگر ہا دے فقی اسے مقرد کودہ نشرا تک کی با بندی کی جاسے فور مرف نظم فاندانی یارہ یا رہ ہوجائے کا بلکہ حود تیں اینے فطری تفاض ل سے جبود بوكر حبسى يدعنوا ببول اور اخلاق فاسده بس بنلا بو جا بس كي اگرکوئی حودت ہے عقلی یا حاقت سے کسی ا سے مروسے تکاح کرسے ہم د اصنی موج سے جس کی جمانی کمزوروں کا اسے بہتے سے علم مو تو کیا بہ مكن نہيں كربخر يہ كے بدوہ اپنی فلتلی محوس كرے اورا ليبے شخص سمے ما تقد زندگی سرکونانا بیندکرست - ایک اجتمادی علطی با احمقانه فعل کی منراا تنی شخن تونیس موسکتی که حودت کو بیشه مینبه کے مضیبت اور تکلیف کی دندگی کراد سے برجیور کیا جائے علیحدگی کی صورت میں جب أسے مہرسے درت برداد مونا بٹرتا ہے تو یہ مالی نفصان اس كى كافى سراسے - يا تكل يہى بات ان حورتوں كے لئے بھى ملح سے جیس شادی سے قبل اینے شوہر کے جمانی جوب کا عال نہیں معلوم موتا لیکن جب الفیس فرات ای کی اصل حالت کا علم مو جا آ ہے تب بهی وه به نقاضا کے شرافت منخ نکاح بر اصراد نہیں کریں .

ا ورد صندادی کے بیال سے اُن کی زوجیت منظرکرلیتی ہیں ۔ہیت مكن ہے كہ دىسى بو بال بھى تخريد كے بدعليد كى كا مطالبہ كرسے ير ممبور موجائیں اور کیم عرصہ کے بعد و ع بیمس کریں کہ اُن کے حذبات كى عدم تكين اب تاقابل برد الشت موسكى سے - اسى صورت يى اگركونى مورت اس متی پر بیو یخے کہ قیدنکاح سے آزادی : سلنے کی صورت ہی اس کے جذبات بے قابو ہو بائیں گے اور مکن ہے کہ خواہشات کے غلہ سے بجور ہوکر وہ آکو وہ معصبیت ہو جا سے نواسے نفری کا مطالبہ کرسے کی یوری آزادی کئی چاہتے۔ چھٹ اس ٹیا پر اس کے مطالبہ ا زادی کورد کردیناک سیلے وہ اسی توہر کے ساتھ زندگی گزا رسلے يرآماد كى ظاہر كري ہے ۔ درخفيفت اس كو آغوش ك ه جي دعكيا ہے۔ نکاح اور شادی کا مقصد تربہ ہے کہ مردوں اور عور توں کی عفت و باکدامی خطرہ میں نہیڑ سے اور وہ آسانی کے ساتھ باکباری کی ڈیم کی بسرکریں ڈیے کہ اُن کے لئے: سے حالات بید اکرد سے جائیں جن می وه استے ایمان وضمیرادر احساس شرافت کی خلاف ورزی كرسلے برجبود ہوجا ئيں ۔

متدی امراض کی صورتیں حورت کو تقریق کا مطا لرکرنے
کی اجا ڈت ہونی جا ہے یا بہیں اس یا رے بیں ہارے قدیم فقہا
کے بین مختلف ملک ہیں۔ حصرت علی ، حضرت عبد انتراب معود،
حضرت امام الوحنیفہ اور امام الویوسٹ کا غرمی ہیں ہے کہ جنون
جذام ، برص اور اسی نوع کے دیجرامراض کی ضورت بی میاں
بیوی بی سے کسی کو بھی مطالب تغریق کا حق نہیں۔ دوسرے گروہ
بیوی بی سے کسی کو بھی مطالب تغریق کا حق نہیں۔ دوسرے گروہ

کی دائے یہ ہے کہ اسیے بتام امراض بی بی سے مردوں مودوں مسكومسي تعلقات منظع موجائي مثلاً جوب مرمى ، كنده دبني -امرافو أحبيه اورشرمگاہ کے اسمعیوب ج ترک ما ترت برجود کریں مرد اود حورت دونوں کوعلی کی کاحق ہے۔ فقیامی سے اوم مالک کی را سے ہی ہے۔ اوم شاخی سے مسلک کی دوسیے جوان ، ہذام اور برص میں حور نوں اورمردوں كوعليمدكى كاسطابه كرسن كاجاذت برين قروح ساله فرع تناآتك و غیرہ اورگندہ دہنی اورخارش کی صور ت پس ڈوجین میں سے کسی کو یہ عَى بنيس بيونيّا كروه عليمدكى كا مطالبهكرسدا المية أكر الدام بناتى سك ا سیے امراض میں بتلا ہوج مان مباشرت ہوں یا شوہرمنین ہوت البی صورت میں عودت کو مطالبہ تغریق کی کا س آزادی سے ۔ امام چھر کے نزد يك شومرهودت كي كسي عيب كي بايرمعري كامطاليه ميس كوسكا - مي عودت شوہر کے جنول اور جدام اور برص میں قبع نکاح کا مبلا لیہ کرسکی ہو ال بسس مفرت الم مالك كاملك زياده صحيح اورقرآني الضولول س قرمیانز ہے ۔قرآن کے بیانات اور توضیحات سے معلوم ہوتا ہے کہ نكاح بس دد اخلاتی عناصرخاص طورير لمحفظ د سطع سكنے بس ـ

ما المام الوحنية كاملك اختياركيا جلك قراس من من سا نكاح إدرا مہیں ہوتا اور قرآن کے وضع کر دہ اصوادل کی تعی ہوتی ہے۔ جمال اس یات کا تعقیف ترین اندیشدیمی موجود موکد زوجین کے یا ہمی نقلقات کی الموادى بالآخران بى سے كى ايك بادد وں كو ارتكا بياست ید آماده کردی وہاں بہرس ہے کان کے در بیان تفرق کرادی مائے شوہرا بتہ موجلے توفرت من نکاح کا مطالبہ کری ہے نہیں اس مناجي فقلك ورميان ير عدسيع اختلافات بي . قرآن اور احادیث یں اس کی بابت کوئی تفریح نہیں ملتی البدّ صحابر کرام بسے حقرت عمر ، حضرت خنان ، حضرت ابن عمر اور حضرت جدالله ابن جباس كا مسلك برسن كرموى كوشوبركى مفقود الخبرى كى صورت بس مارسال التطاد كمرنا جاسمت \_ ووسرى طرف ابن مسوداور حصرت على كى راسة یه به کورت کوشوسر کی والسی تک با آئی مدت تک ا مظا دکرنا جا شے کہ كراس كى موت كا واقد متحقق موجات \_فقهار بي سے امام ا بوطنيف اور امام تماقی کا مسلک ہی ہی ہے

یہ دوقی مملک فورتوں کے ساتھ انعات اور عدل د احسان کی بنیادی تعلیم کے منتی بی ادبان پرعل کرنے سے صنف عادک پرمزی ظلم فازم آئے گا۔ سوم ہوتا ہے کہ جن اوگوں لئے یہ ملک اختیاد کیا اُن کی طبیعت میں احتیاط کی صفت مبالغ آمیز حد تک یا کی جاتی تھی ۔جس کی وجہ سے اعوں نے حورتوں سے جذبات اور آن کی نفسیاتی کیفیات کو تقامنا ہے اعتیاط پر فربان کردیا۔ نیزیہ مملک قرآن سے وضع کرد دا عدولوں کے بھی منافی ہے۔ شالاً قرآن نے مشروط طور پر نغدادا زدو اچ کی اجازت دیتے ہو کے کیا تھا: ۔

ولن تستطيعوان تعل لو بين النساء ولوحرصتم فال متيلوكل الميل فتل وها كا المعلقة

اورتم یں یہ قدرت تہیں کہ تم حور توں کے ساتھ عدل کر سکو خواہ کتناہی جا ہو، ہیں باکل ایک کی طرف جو مک بھی نہ جا کہ۔ بہاں کی کر دوسری کو لڈکا دکھو ۔

ا درجب تمع دتول كوطلاق دو

(سوده نشار)

اسی طرح اُن مردول کو ہدا بت و بنتے ہوئے جو بیوی کوطلاق د بنے کا ارادہ دیکھتے ہول ۔قرآن سنے فرمایا پھا ؛۔

واداطلقتمانساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بعرو اوسى حوهن بسعى وفولا نسكوهن ض ادلتعتل و ومن بفعل دالك فقل ظلم نضيه

اور مجرده ابنی میعاد کو بیمو بخ نگس تو یا توانقیس اجھی طرح سے رکھو باحن سلوک کے تھا دخصت کرد و اور ان کو دکھ و بنے کے اور جواب ارتاب وہ ابنی جان پر اور جواب کرتاہے وہ ابنی جان پر ظلم کرتاہے

دسوره يقري

اُن وگوں کے نے جوابی فوروں کے حق ند دینے کی قسم کھا سیستے یس جا رہاہ کا اشتطاری پیراگردہ رجوع کرلیں تو بنتیک الندنا کی ابلاکے سُئے بن قرآن کا عمرے :۔۔ للل بن بولون من شدادهم تربص اربعہ انسهرقان ۔ قاؤ فان اللہ فعور رحیم بختن والما اور رحم كرنوالمامح اس کے معنی یہ میں کہ قرآن عور تول کو چاراہ سے ذیادہ مدت صبرو انتظار کی زحمت نہیں دنیا جاتا ۔ چریخہ اگر شوہر جا د ماہ کے بعدیمی قسم زتورسے اور ترک میا شرت برمصرب و بیوی کوی بوجانا ہے کہ وہ فتح نکاح کا مطالبہ کرے - اس طرح متددم بالماتین آیو ل سے ابت موتاہے کہ قرآن اس امرکو ظلم اور تدی میں داخل مجھناہے کہ كونى شوہرايك فيرمعين دت تك اپنى بيوى كو لسكاسے د سكے نہ تو اس كوطلاق دے اور نراس سے عبنى تعلقات قائم رَسے - بھراگر قرآن بے یہ اصول وضع کر دیا ہے کہ مردائی بولوں کو ایک محدود مت سے زیادہ معلق در کمیں تویہ بات اصول فرآن کے مطابق کیسے می ہوسخی ہو كشوبرك لايّه يامفنود الجربوك كى عالت يس اس كى بيوىكو بجود كياجائك كم أس كى وابسى تك يا اس وقت ك تمري د بو با جب سك كه اس كى موت كا و قوع تابت مر موجائے - اسنى طويل مرت تك کوئی عورت اسنے عذبات تفس اور نوا مِثات عبی کو قابو بس نہیں رکھ

کرے فواہ اس کی واپسی میں دس سال لگ جائیں۔ حضرت عمرے ایک فیملے ہی جو د توں سے تعلق تھا اس الم برگری دوشن پڑنی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دوزدات کو حضرت عمر حسب عمول بیرادسے دہے تھے کہ ایک جمہہ سے کسی حورت کے گائے کی آواز آئی ۔ قریب بیون کی کر آپ سے فودسے من تو حورت یہ اشداد

منحی ۔ الیی معورت میں یہ ملک کس قدر منافی فطرت النانی اورقر آئی

اصولوں سے معارض ہے کہ ورمت شو ہرکی وا بسی تک نکاح تائی نہ

پڑھ رہی تھی ۔ نظاول ہن البیل واسود جانبد وارقتی اذا کی خلیل الاعبط

سات درازید اور اس کے اطراف و جواب بیاہ ہوگئے ہیں میری نیدا فرگئی ہے کیو کہ میرا دوست موجود نہیں جومیرے ساتھ دوست موجود نہیں جومیرے ساتھ خوش فلیاں کیے۔

مداکی قیم اگر اللہ نہ ہوتا تو اس جاریائی کی چو لیس ایل ہی اس جاریائی کی چو لیس ایل ہی اس جومیں ہوتیں اس جاریائی کی چو لیس ایل ہی ہوتیں ہوتیں

مبرادب اوربیری جامجه باخ بیں اور میں ان شوہرکا احترام کرتی ہوں کہ اس کے محقوق بیر دست درازی نرکی جاسے ۔ فو الله نولا الله لا دب غيرة لزحزح عن هذا المسر يو جرانيه ولكن ربى والمياء يخفى واكرم بعلى ان تو طاحوا كين

سفرت عرب کا توہرجا د برگبا ہوا ہے۔ آپ گھروا ہیں آسے اور حضرت حقصہ سے دریافت کباکہ ایک حورت کننے داؤں کی جدائی برداشت کرسخی ہے۔ آٹھوں سے بڑے ہیں دبین کے بعد فرایا جھ اوسے ذیا دہ کی جدائی حورت کے انے نا کابل برداشت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فے کم دیا کہر کمان بیابی کو چھ ا ہ کے بعد کچھ داؤں گھرا سے نے نے رفعت دی جاپاکرے بیابی کو چھ ا ہ کے بعد کچھ داؤں گھرا سے نے دفعت دی جاپاکرے بیابی کو چھ ا ہ کے بعد کچھ داؤں گھرا سے نے دفعت دی جاپاکرے بیابی کو چھ ا ہ کے بعد کھورت چھ اہ سے دیا دہ اپنے شوہر سے جد انہیں دہ سے تراس کے کہ یہ جدائی نا قابل بردافت ہو جائے توہر یه فیصلکس طرح بوسخا ہے کہ مفقہ دا گیر کی عورت کو اس کی و اپنی تک انتظاد کرنا جا سے بااس وقت تک جب تک برتہ معلوم بوجائے کہ وہ مربحا ہے ۔ اس فتم سے فیصلہ کا اثر اس کے سواکچھ نہ ہوگا کہ حورت معھیت فاحشہ پرآیا دہ ہوجائے۔

قالبًا انفیس وجوہ کے بنی نظر حنفیوں اور شوا فع نے بی اس مسئلہ برا ام الک کا مسلک اخیرا دکر بباہے کیونکہ ام مالک کا مسلک عدل والعماف کے مقتنظیات اور قرآن سکے دخع کر دہ اعبولوں ہی فرمی ہے ۔ سیکن ام مالک سنے نعقود النجری کی صورت می بن فرمی ہی صورت می نظر دکھا ہے او دہر عالت کے لئے ایک مخصوص تکم دیا ہے۔

اول - اگرمفقود الجرشو ہرنے کچھ مال یا جائد اونسب جودی سے جس سے عورت اپنی معاشی شرو ریات کی تکیل کرسکے تو عدا لن قوراً فنے نکاح کا محم دیجرعوات کو نکاح آنان کے لئے آزاد کر دیے گئی شنفی اور منبلی مذاہر ہیں امام مالک کی اس داسے سے منفق میں کیونکہ آن کے خدم ہا کے لحاظ سے مردکا عورت کونان ونفقہ ادانہ کرنا ہی فنے نکاح کی کافی ادر معقول وج ب

دویم - شوہر سے الد اس سے یہ آو قریب کی جائے کی کہ وہ بی ایکن ہوی ، نکل نوجوان سے الد راس سے یہ آو قریب کی جائے کی کہ وہ بی و کی زیدگی بسیر کرسے گی - الیس عدورت بی مارالت ایک سال چھ او یا اس سے کم مت مقرد کرئی ہے جس بی وہ شوہر کی وابسی کا انتظام کرے گی - اگر فعم مرت میں دائیں نہ ہوتو نکاح فنع کر دیا جا سے کا اور حورت

دوسرانکاح کرسے گی۔ اگر عدالت صروری سجھے تو وہ فی الفور بھی نکاح فنح کرسی ہے ، نبزعدالت کے لئے ید منروری نہیں کہ وہ حورت نکاح فنح کرسی ہے ، نبزعدالت کے دو بنیر شوہر کے نہیں دوسی ۔ اس کا فیصلہ نو و عدالت کوکرنا جا ہے۔

سویم مشوہرے مال توجیورا ہے لیکن بوی بغیر شوہر کے بھی دہ سکتی ہے اور اس کے مثلات معصبت ہو نے کاکوئی اندلیشہ نہیں ایسی صورت بن تبین فخانت طربینے اختبا دیکئے جاسکتے ہیں۔

(الف) اگرشوس باد اسلم من با اجید حالک من لما بته الموا سے جن سے مہدب دبیا کے تعلقات میں اور جال اس کا بنہ جلانا مکن ہے تو اس کی عودت کو جاد سال بک انتظاد کم سے کا حکم دیاجا نے گا۔

(ح) اگر وہ فیر مہذب مالک میں گم ہوگیا ہے جن سے مہذب دیا کے شلقات نہیں ہیں اور جہاں اس کو تلاش کرنا بھی مکن نہیں تو اس کی بیوی کو (۱۰) یا (۱۰۸) مال انتظاد کرنا پڑ لیگ نہیں ہوں کو (۱۰) یا (۱۰۸) مال انتظاد کرنا پڑ لیگ لیکن یہ اسی صورت بی موگا جب حورت کی معاشی کفا لت کا

کوئی انتظام ہواور اس کے مبتلائے معصیت ہونے کا کھی فوف نہو اسکام مندرجہ بالماسے یہ امرصاف طورپہ ظاہر ہے کہ اکی فقہ بھی ج دوسرے خراہب فقدسے معقول ترہے عودت کی مدت اشطار معین کرلے میں فطرت ا نانی کے جذبات دخواہشات کا پورا پورا کی فاشیں کرتی ہی می ورت سے یہ توق رکھنا کہ وہ سرچیز سال نک شوہ کی والسبی کا انتظار کرے و رامل اسے مدت العمر کے نے بخرد پر مجبود کر و بینے کے مترادف ہے اور برحل د صفاد فریت پر مبنی نہیں بلک فطرت و بین کی والسبی کا انتظار کرے و رامل اسے مدت العمر کے نے بخرد پر مجبود کر و بینے کے مترادف ہے اور برحل د صفاد فریت پر مبنی نہیں بلک فطرت و بین کی والسبی کا انتظار کرے و رامل اسے مدت العمر کے نے بخروں کے بیسر من فی ہے و میں من فی ہے و مصاد کے بیسر من فی ہے و مصاد کے اور بین کی منافی ہے و میں بر بھی ہونا چا ہم بین کی شوہر کی بیری پر بھی ہونا چا ہم کے اور میں تو اسی اصول کا اطلاق مفقود لخبر شوہر کی بھوی پر بھی ہونا چا ہے ۔

مفقود الخركی و ابسی کے بدخوا ہ یہ والمبی نالش کے بدش یں آئے یا بنیں اس مئد اسے یا بنالش حورت اس کے نکاح میں آئے گیا نہیں اس مئد میں صحابہ كرام اور فقہا كى رائيں فتلف ہيں ۔ مفرت عمر كی دائے یہ ہے كہ اگر حورت كا نكاح نیا نی نہیں ہواہے تو وہ مفقود الخرشوم كی فرد جمیت میں آئے كی ميكن اگراس كی شادى ہو جبی ہے تو مفقود الخرش مطالبہ نہیں كرسكے گاگہ وہ اس كی شادى ہو جبی ہے قواد دو سرے شو برسے اس کے مینسی تلفات قائم نہ ہو سے ہوں -امام المک نے حضرت عمر كی اس مداسے برطم كی ہو ہے ہوں -امام المک نے حضرت عمر كی اس دائے برطم كي ہو ہو ہے ہوں اس كے میشن تو ہر كی دائيں ہے ۔ حضرت عمل كی اس دائے برطم كی دائيں كے بعد عورت اس كے برطم فو ہو ہو دوسری شادی كر جبی ہو اور ذكاح تی تی ہیں او دو بھی ہو دوسری شادی كر جبی ہو اور ذكاح تی تی ہے بعد اس كی او دو بھی ہو

ا خناف سے اس دائے سکے مطابق حل کیاہے۔حضرت حتمان کامسلک بہ اے کہ سلے شوہر کو علی ہو گا کہ جا ہے تو وہ حورت کووالیں سے لے اورسے تو اسے چھوڑ دے اور این اداکردہ مروایس لے ا ۔ اگر وہ میناد این نے لے یا عور ت سے میرکی والیی کا مطالبہ کر سے سسے دست بردار مو باسے توعورت دوسرے توہرکے ذکاح می رہمی ہے بہ صورت دیگر عورت کو دوسرے شوہرسے علیدہ ہو کر جا د ما ہ کی عدت گزارنی موگی- اس رت کے بعد وہ میلے شوہری ڈوجیت میں جاسکی ی اوہ ازیں دوسرے شوہرے ایا مہر بھی وصول کرسے گی۔ گذانندم مفات بس ہم نے بتفعیل اس امرکی وطاحت کی ہے كراسدم لے طلاق اور علجد كى كے بارسے بس ورتوں كوكيا حفوق د ہے ہیں۔ اس تو خبیع سے معلوم ہو گاکہ اور معاملات کی طرح اس خصوص بن ہی اسلام سے مردوں اود حورتوں کے درمیان کا ال ما وان قائم كيسي اس بنك شب كمردون كوطلاق كي جو اً ما فی سے وہ عورتوں کونہیں ہے۔ سیکن جبیا کہ ہم بیان کر سیکے ہی عورتون كو عدالت سے رج رح كر نے كا جومكم ہے اس سے ان كى آذادی کو محدود کرنا مقصورنہیں ملکہ اُن کے حقق تی کی مُوثر بھٹا ظنت مقصو دسے ۔ حودت اگر اسپے تنوم سے پچھا چھڑا نا جسے آ۔ اپنے مطالبہ نفرن کے سے اشعوج و بداکستی ہے کہ عدالت کوکسی نہ كى نى براس كا مطالبتىنىم كرتا يرك كا - بما دسے يها ل حور فق ل كو علیمر کی مصل کرسے می جو دفین میں آئی میں اُن کی وجہ برنہیں کہ زسلام سے ان کے لئے دھیں پیدائی ہیں پلک اس کا اصلی مبد ہ

مے لدایک و عورتوں کو آن کے حقوق سے یا کل لاعلم د کھاگیاہے - اس کئے وہ جمالت اور کم علی کی وجہسے قانون کی رخصتوں اور آسا نیوں سے فائدہ نہیں اکھاسکیں دوری مرد بربردہ نے العین اناسیے بس کرد باسے كم . . . . و و بابرى ديا سے كو في تعلق سيس بيد اكرسكتيس اور شازادى کے سا فقوضرودی معاملات میں دوسرے مردوں سے بات جیت کرسی میں۔ان سکے اندر اینے حقوق کی حفاظت کا جذبہ کمزدر پڑگیا ہے اورہمت و جرارت مفقود ہو یکی سے اس سلتے وہ مردوں کے مظالم کے مفا بلہ بس بانكل بے بس بن ۔ ایک تبسری ا درسب سے بڑی وجریہ ہے کہ بہائے پہاں عودت معاشی حبیدت سے مرد ول کی اتنی دست بحربے کہ و مردول سے منطالم كم خلاف البين حقوق كا انبات كرسائ سس درتى ب كبونكر اس کا لازمی بینچه به موناسی که وه وسائل رزق سے محوم بهوکرمواسی کلفت میں بتلا ہوجاتی ہے۔ اس کے اگر حور توں کو تمام حقوق جو اسلم سے مستے ہیں فانون اور حکومت کی طرف سے د نواد سے جایں تو بھی اس كى موجوده المفتديه حالت ين كونى بند بلي نهين بيد اموسكى - تا وتعبيك اسے موجودہ رواجی بردہ کی تبدسے نہ آزاد کیا جاسے اورمعاشی ا متیارسے بورے طور پر زسمی توکسی حدیک وہ ا بنے برو ل بر کھڑے ہو سے کے قابل نہ ہوجائے ۔

بردہ کے موضوع برمسلاؤں کے قدامت پندطبقہ اور جدید تعلیم یا فتر اشخاص کے رو روشن خیال "طبقہ برجس سے بوریی ہندیب و تدن کو معباری قرار دباسے عرصه در انسسے بڑی گرماگرم مجت جا دی ہے۔ عیسائیوں اور دوسرے غیرمسلم مفکروں ، مورثوں اورنفادوں سے بھی برد ہ پر بچٹ کرئے ہوئے اسل م کے خلاف بہت کھے نہرافتانی کی ہے۔ ہما دا قدا من بندط بقر جس کا آٹرسو سائٹی بین اب بھی بہن وسین ہے مروج بدده کا خصرف بها می ہے سک اُس کواسلامی طریق زندگی اورطرز تقرن كايك ضرورى ادر لازى نيج قرادد تا ہے - اس طبقه كااتدلال برب كهيرده كامره جطرافية ابتداك اسكاسام سد دريج ب اوريد اس زمان كى بداد ارس بب مسلان غراسای اثرات سے مناثر بوجے سے اس سے برخلات " دوش خِال" مسلمان جو يورب كے افكا دو احمال كوا بنے سكے دلبل داه نیال کرتے ہیں بیرده کے حوضوع براس اندا ڈسے بحث کرنے بن كوباكم سنيما اسليج برامرعي اور أكريزى فلول بين ديمكى كاجو نقشد وكهايا جأنا ہے اور بوری و امریج کے عشرت بندو نقوں نے ڈندگی کا جو ڈھنگ اختیار کیا ہے ابدائے عہدی اسلم ملاؤں کی ڈندگی اور معاشرت کادعینگ ہی د بہاسی بھا۔ جبباکہ اکٹرصوروں بی تجربہ کیا گیا ہے بہ دو وں مکا بب خیال انتما بیندی بر میلاس ا در اصلی حقیقت ان دو اول انتما و ل کے وسطیں سلے گئے۔

اس امرسے انکارکونا مستوار ہے کہ زمانہ حال بیمسلانوں کے متوسط طبقات کی عورتبس جس قیم کا برده کرتی بی اس کا اسلام اور اسلامي تعليمات سے كوئى تقلق نبلى ۔ يرده كا موجوده طرز وطرن ايك غرمنی سم معص کوملاؤں سے ابتدائے اسدم کی کئ صدیوں کے بعدمعف میاسی او رمعاشرتی مادات کے دباد سے جورمو کرافذار کیا ۔ ابتداست اسلام می عرول کی زندگی کانقشه کچه اور به ارتخ اور احاد وأناد سه يهكيس تبس ظاہر مؤنله كم التخضرت صلى الته علب وسلم اورصابه كرام كے عمد مسلما وں لئے اپنی عورتوں برائسي سخت بابدياں مكا في فيس با النفيس شمي ، معاشى اور تدفى فرائض كى بجا آورى كے سلسله بس بابر بطنے سے دو کتے تھے ۔ عورتوں کو گھروں کی جار دیواری میں بالک مقید ر كيفك رواج نه توقبل ازراسلام حرايل مي يايا جاتا بفا اورنه اسلام کے اتبدائی جدیں۔ اس طرح تاریخ اور احادیث و آ ٹارسے یہ بھی ثابت نبیس موتاکه خاندان رسالت، معابه کرام با دوسرسے مسلاؤل کی عورتیں اس بے باک اور مے بردگی کے ساتھ یا ہرسکلتی تقین حس طرح ہو رب اورامر کیئ کی ہورتیں یا ہمار سے دور دشن خیال اطبقہ کی عورتیں سیر و تغریج اورعیش و نشاط کے سئے ہٹایت آنادی اور بے حجابی سے یا ہر آتی جاتی ہیں۔مردوں اور حور تول کا مشترکہ تحفاوں میں جمع ہوکر باہم آزادی سے گفتگو اور منسی نراق کرنایال جل کرسبرو تفرع کے ۔ نئے میانا اسامی تاریخ کے کسی ایک و اقبہ سے بھی تابت سس ۔ البتہ ملوکریت کے دورس خلفاء بنوا مبہ با خلفاسے جا سے اوران کے اُعرارکی زندگی بن اگر اس مسم كے خدو اقعات المتے بمی تو ان كا شا رمتنتهات ميں ہے ۔ليكن ان

عشرت بند ادر لذت پرست مملانوں کو بھی تھی بہ جرامت تہیں ہوئی کہ وه علانيه اس فيم كى حركات كا الديكاب كرس سانفول سن جوكيدكياده لين محلول کی بیا دد یو ادی بس - آنخصرت ملی الندعلیه وسلم او رخلفاے دا نتدین کے زمانہ میں عورتیں اپنے خانگی کامول یا نمہی اور تدنی مروریات کے سلے بنا روک ٹوک گھروں سے با ہر علتی تھیں لیکن حب وہ باہرا بی اور ندی یا سیاسی امورس مستدلتین تو آن کے اہاس اور دفتاد وگفتاد سے جی نے جابی کا اظمارسی ہوتا ادر دوہ اس طرح بن سنود کر باہرا تی عقیں کہ مردوں کی نظامی تواہ تخواہ اُک کی طرف آسٹنے نیس ۔اس کے علاوہ وہ مردول کی سوسائی سے باکل الگ رمتی تفیق بیبان مک کر نماز با جا عن اداكرتے وفت مى كائى بين كے ساتھ با منامال كے بيلو مين من المرا يوسكتا عقا - بلكورتول كي صفيس سب يجيع عو اكر في معيس - بلا صرورت مردوں اور حورتوں کے آڈا دانا حل ط اورسل جول کی اسلام كے ليى اجازت نہيں دى اور يرطريق اسلامى تعليمات كے بالكل منانی ہے ۔ بردہ کے مملایر بجٹ کرتے ہوسے ان دونوں صورتوں میں فرق کرنا ضرد دی ہے ور دیر مثیان بنیالی کے سوا کچھ عاصل نہ ہوگا۔ یہ مجٹ كرآبا ودنوں كوبا برجا سے بوے برقعہ يا نقاب كا امتوال كونا بجائيے یا د ه بیره کول کربابرجاستی بی دخانگی محفلول برسرکادی تقالیب اور مباسی عالس مردول اور حورتول سے آذاد ان انفلاط سکے جا تز ہونے یاد ہو سے کی بجت باکل جدا ہے ۔جال سک پھیلے سوال کا تعلق ہے ہم دونتن نیال حضرات سے اتفاق کرتے ہیں ، لیکن « وسرسے مسکل بسميران سے شديدا فتلات ہے ۔ اور محمرف معا شرقي فرائش کے

سلسم مردوں عور قول کے انتلاط کو دواستھیے ہیں جہاں یک کہ ایسا اختلاط ٹاگڑ مرمو۔

مروج برده نے عامی جن کے بہاں عورتیں قیدبوں کی طرح کھروں میں محصور رمتی میں سب ذیل قرآئی آیات بر اینے استدلال کی بنیا در مکھتے ہیں : ۔۔

وقون في بيوتكن ولاتبرص المجاهلية الأولى واقبن المصاولة واطعن الله و دسوله المرجن اهل لبن هب عنكم الرجن اهل البيت ويطهركم تطهيرا البيت ويطهركم تطهيرا

با ایما اسنی قبل لازواجه و بناتك و نشاء السومنین بین علیهی من جلابیهی در الك ادنی ای بعرفن در الك ادنی ای بعرفن فلا بودین

وقل للمومنات بعضضن من البصادهن وبعقظن فروجيمن ولايبدين زينتين

ادرا بنے گردں میں تھہری مو اور اور ما لمیت کی ذیت و تماکش کو ترک کردہ نا ذقائم کرد اور الشداوراس کے دسول کی اطالح کرد الشرچا ہتا ہے کردہ تہراری کا بالک کو دورکر سے اور تمہیں بایک کو دورکر سے اور تمہیں باک وصاف بنا ہے ۔ استجی اپنی بیویوں اور بمیوں اور میلاوں کی عورتوں سے اور مسلانوں کی عورتوں سے کوکہ وہ اسبے اویر اپنی جا دریں کوکہ وہ اسبے اویر اپنی جا دریں

مزديك كرلس بيرس بينرس

تاكم وه بجاتي شمائين اور

اورملان عورنوں سے كبوكه

د ۱۵ ین آکھیں نعی رکھیں۔ اور

اینی شرمکا اول کی حفاظت

الميس ايذا : دى جاسے \_

کریں اور اپنی زینت و آر ایش کوظا ہر تہ کریں مگروہ وجوظا ہر

الدها طهي منعما دالتوري

موجا سے ۔

مروج بردہ کے عامی سلی آیت سے بیمنی کیے ہیں کہ امسلام عوروں کو گھروں کی جا دد ہواری میں بالکل شدد کھنا جا نظمے۔ ما فائحہ بہ تعبیر صحے نہیں۔ قرآن جب یہ کتا ہے کہ عود قوں کو اپنے گروں پی عَصِرنا چا ہے اور اپنی زینت و آرائش کی علاجہ نمائش سے یا زرستا جا کو تو وہ جا ہلیت کے طورطریقوں کی طرف اشارہ کردیا ہے جکہ حو متبی تمام قا فافي مقوق سے محروم موسا اور معاشرتی مینیت سے نہا بیت ادنی مرتبہ دکھنے کے باو ہو د بڑی ہے جاتی اور ہے باکی کے ساتھ لیے حن و جن ل کی نما مُش کرتی بیرتی منیس ا ور النیس استے بیرانی تعلیم و تربت اودائيس برورش ويردا خت كى دمرداد بول كاكونى احداس ديها . فرآن اسطرق زندگي كو تبديل كركي و دون من فعل في د مثراري كا احماس بداكرنا يا بما عقا - اس ف أس ف ورول كومكم د ماكم ده است گری د مه دادیو سے تعلت دیرتی اور گری کولئے مشاغل اورد العبدل كامركزناس - كرمن عبرے دہنے كى تاكدا ورسن و جال اورزیت و قدرائش کے علاقیہ انجا دی ما نعت باکسی وجر سکے يكي س لتي ران دو فحلف احكام كا ايك يي آيت ين ياياجا ناس حقيقت يردلان كرا مع كر وحورس كرس بايرات وحال اورزم وين ى مَا مُشَ كُرِتْي يَعِرِتْي مِن الناسك الدر تو كُر ليو و مدداريون اور معاشرتي فراتض كااحاس يابا جاسختا بها اورشايي معميث وهلت

کے تحفظ کا خیال جس سے غاہر ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں ا نطاقی حیثیت سے بھی گری موئی ہوتی ہیں۔ بیعورتیں نہ تہ بچوں کی پرورش و برداخت اورتعلیم در بہت کے فرائض کھیک طوربر انی م د سے سکی بن اور زنور را کے سا محدان کے اندرکوئی اُلفت دوائشگی ای جاستی ہے۔ جو ورت ا من محر الوفرانص مواشرتی دمه دا بلول او راین عصرت وعزت کے تخفظ كوعرورى يحقى مواس كے لئے برنامكن سبے كد باعث ورت اور با موقد كھرسے با ہر آوادہ گرد ی کرتی دہے ۔ بس فرآن کا مطالبداسی فدر سے کہ بغیرسی جا كر سرودت کے قواہ وہ معالتی ہو ساسی ہو یا تنزنی ،گروں سے باہر ہا کواور جب ضرو ربات کی تحبیل سے سلے با ہر نکلو تو اسپنے حن وجال کو محفی ریکھتے کی كومنتش كره - دس البت كايه مطلب بركز نهي كه فواه كبيسي بي شديد ضرورت لا حق ہو، معاشی حاجتوں ۔ بب سی مصالح اور ندسی فرائف کے تعافے كتنے ہى ‹ امنگيرمول سرَّ عود تو ل كو يُحرسے با ہرقدم تد د كھنا جا ہے بمك اس استدلال كى تابيرسب ديل دوابت سے بھى مونى ہے جس مى أنحضر متصلى الشرعليه وسلم كاصاف وصرع الفاظيس عورتول كوان كى مترد ريات كے سلسلہ بيں أبا برا سنے كى اجا ذت دى : \_

حضرت عائشکا بیان سے کہ حضرت ما کشہ کا بیان سے کہ حضرت و دو برد و کا حکم ناذل موسے کے بعد ایک دات مسلے کھرسے کیس ہے کہ معاملی و دائے کھرسے کیس ہے کہ و دت بھیں اس کے عمر ان کو بہنی ن کرآ وا زدی

عن عائمته قالت خوجت سودلا بعلى ماض المجاب المرآة المحاجتها وكانت امرآة حسيمة المخفى على من يغيما بعض فراها على مربن الخطاب فقال باسودلا اماوا لله

سا شخفین علیا فا نظری كبف مخ حبان قالت فأنكفات داجعة ودسول الكصلي الله عليه وسلم في بدتي وانه ليتعنى وفي يلهعرق فلنطت فقالت بارسول الله انى خوجت لبعض حاجنى خفال لى عسركذ ا وكذا قالت فأوحى الله البيه شم دفع عنه وان العرق لفي بده ماوضعه فقال اند قل اخد مکن ال فخمون لمحاجتكن

دابن كثيرصفعه ااجزوم

سودہ تم ہم مے کیسے جیسکتی مو، يم يعى د عيس تم كسے باہر تكلتي مو مصرت عاكشه فرماتي من كه يشكرسوده الشطيا و الي الكبس مصودميرے كرمين أ كا كهانا تناول فرمار بي عقي فيرى آب کے ہا تحدیث علی کم استے یں سوده آیس اورکها حصورس فضاح حاجت کے لئے باہر گئی تھی کہ عمر من اتنى يا تنبى كس يعضرت عا كشه فراتی میں استے میں آپ پر وی نازل مونی کیروجی کی حالت دور ہوئی ہڑی اٹھی آپ کے دست مبارک میں تھی ۔آب سے فرما بالمہیں اجا ذن دبری ہے کہ صرودیات کے نے تم کھرسے یا ہر مکل سخی ہو۔

ہمارے اس اسرال کی آید اس وا تعمر سے بھی ہوتی ہے کہ بردہ کی آیت کے نزول کے بعد نود خاند ان دسا ات کی خواتین ج کرالے بعد نود خاند ان دسا ات کی خواتین ج کرالے کے لئے گردں سے با ہر کئی تھیں۔ ج کے دوران میں طواف بھی کرتی بھی ہن اورصیا بکرام ان سے احادیث بھی سنتے تھے۔ جنا بجہ حافظ ابن جمردوح المحانی میں تعقیم بی :۔

حضور کے دعال کے بعدارداج
معلمرات عج بھی کرتی تعبیل اورطوا ن
بھی ۔ صحابہ کرام اُن سے احادیث بھی
سنتے ہے۔ اوریہ اپنے بدن کے
جسالے کے حصد کو ڈھانی کر بیٹھا
کرتی تیس لیکن اشخاس سے نہیں
کرتی تیس لیکن اشخاس سے نہیں
جیسی تقیم ۔

اب دوسراسوال يرب كرآيا كمرول ست بالبريطة و قت عورانول نفاب يا برقعه يبنن كاحكم ديا كياب، يا ود چرد كهول كريمي ابرجاسي مندر آیات یں سے دوسری آیت میں عور تول کو ہد ایت کی گئی ہے کہ باہر جائے ہوئے وه ایناجیاب اینے نزدیک کرلیں تاک بیجانی خواسکیں اور اس لئے کسی اور پرارت نه إلوكه وه أفيس مناسئ ينبسري آيت من ياكيد كي كئيسك كدعود نيس ايني زينت واداش كا اظهار مذكري بجزال أيزت كي جس كا أطهار ود بخود موجا سك (الاماظهرمنها) -ان دونول آیات کے بارے یں مفسرین ایک دوسرے سے شدید اختلاف رکھنے ہیں کہ جلیاب اسے کیا مراوی ۔ اور (الاماظهرمنها) كاتريب ين جمك كون سے حقة تقي ينريمنل بھی محلف فیہ ہے کہ طباب کا مم صرف آ ڈاد دور توں کے لئے مخصوص ہے۔ با لوند بول کواس سے متنی کردیا گیاہے ۔ جو بکہ اس انٹری سوال سے مسئلہ دیر بحث کی وجت برکافی دوشی برتی ہے اس لئے ہم سے اس امرے بحث كريب ككرايا اسلام لي محمت وعفت كے تخفظ بن آزاد وروں اور الونديوں كے در ميان كوئى خرق دو ادكھاسے، كيو كم اسسے يہ ظاہر موكا

کر حلباب نزدیک کر سے سے حکم کا محرک کیا تظا اور آیا وہ اسبا ورمحرکات اب بھی باتی ہیں جن کی نبایر یہ کم نافذ کیا گیا۔ جہاں تک لونڈیوں اور آزاد عور توں کی حیثیت کا سوال ہے۔ آلوسی روح المعانی میں سکھتے ہیں :۔

ا ہو جیان کا بیان ہے کہ کما، المومين بن آزادعورين اور نونڈیاں دونوں شامل میں یا ملکہ لونديول كي كام كاج اندربا بركسن جلسے کے باعث فتہ کا دروازہ آزاد حودتوں کی بنبت نیادہ آسانی سے کھلتے کا حطرہ سے یس تاء المومنين كے لفظ سے لوندوں كوعليده رحين سے كے كے كسى واضع دلیل کی ضروبت ہے اور بیانی س معلوم بی ہے کہ آ ذاد عور آول کا میره ہمسی مسلانوں کے نز دیک يرده بس داخل تنيس هے كم اس کا ڈھکتا عروری موراس سلنے اك اجلى تخص أكرفا بوس رسمة ہوے غرورت کا جرو دیجھے تو كوئى برج نبس اور اگرقا بوس نه

وقال ابوجيان سناء المؤ منين شتهل الحرائر و الامأ والفتنة بالاماءاكثر لكثرة تقرفهن بخلاف الحوائر فبعناج اخواجهن من عموم النساء الى دلبسل اضع أنتهى وانت تعلم اك وجه المحرية عندنا لبس يعورة فلايجب ستري و يجوز النظرمن الاجنى البع ان من الشهوي مطلقاً والزفيعهم-

دہ سے نواس کو اس سے بخیا جاسمے ۔

ابن حزم اسی مسکے پر بحث کوستے جو سے محلیٰ بیں حسب ذیل الے کا اظها دکر تے ہیں : ۔

آزاد جورت اور لونڈی می فرق کرنا عجیب د صاندنی سے خداکا دین سب کے نے ہے ددول کی خلفت ایک اوردو نوں كى طبعت ى اك كير د داولس خرق كمذاكم ابك سكے سلنے يہ حكم سے ا و ددوسری کے سلنے یہ نفرکسی افع دلمبل کے ہرگز و ئق ساءت نہیں۔ اگیاس سے جاب ہیں یہ کہا جاسے كه خدا قرأن مي يه حكم د تياست كه عورتن اینی زینت غامره کرس مگر است خاونداور باب وغره يراس سے معلوم ہو اکہ ایک آ ڈا د تورت بى كا شادند ادرباب بوسكاس لونڈی کاباپ اورخادنہ کیسے ہم اس کے واب یں کس کے کہ یہ بالكل حيوف ب اس سن كر بعل

واماالفرق بين الحرية والامة فدين الله تعالى واحل والخلقة والطبيعة ا واحلي كل ذالك في الحرائر والاماء سواء حتى ياتى نص في الفرق سنهما في تشیئ فیوقف عمل کا فان قبيل ان قول الله تعالى (ولايبراين زينتهن الالبعو لنهن او آباءهن) بدل على انه تعالى الإدالحابر فقلناهن اهی الکن ب بلاشك لان البعل في لغة العرب السيهم الزدج والضا فالأمنة قر تنزوج وما علمناقط ان الاساءولا بكون لهن ابنياء و آياع

واخوال واعمام للحرائر اوقد ذهب لعِن من وهل في قول الله نقالي ريل نين عليهن من جلابيهن خالك ادنى ان بعرض فى ك يودين) الخاائه مآامر الله تعالى بن الك لان الفساق كانو يتعرضون للنساء وللفسق فاموالحائر بان يلبسن الجلابب سين الفساق انهن سوائر فلا يعترضون - قال على اد تحن نيراو من هذا لتقسير الفاسل الذي هوما ثلة عالم ووهلة فاضلءأقل اوا فنزاء كاذب فأسق لان فينه ان الله تعالى اطلق الفسياق على أعواض اماء المسلمين رهذ لا مصيبة الادب و ما احتلف اتنان من اهل

لنت عرب من مالک اور شاو تد دونوں معنوں میں منعل ہوتا ہے بيريه سويح كمكالوندى كاح كركے فاوندنہيں باسكتي سے ادراس سے بڑھ کرکیا ونڈیال دیایں ہے دشتے کے بوتی ہی کہ نہ ان کا کوئی بایب ہے تہ بلیا نهامون أور نه ججله بس رشنتدار آذا دعورتولى كے بولے س عب بداق سے اور سین حضرات کو اس آیٹ سے غلط جمی ہوتی ہے کہ عورتیں باسر سکتے دقت این یا درس یجی کرب کر یں تاكه لوفرانبس بيجان كريجير بيصار كرسة سے يادرس بونكم برموان سرترين ادر فجبر شريف عورت سے سوقيا خداق كياكر تصفيح ال لئے آڑا دعور آؤں کو حکم دما گیا کہ وہ اس طرح سے تکاکراس ک ان س ا ور لونريول س خرق ہوسے۔مضف کتاب علی فراتے

یں کہم ناس فاسد تنقیبر سے بزادی ظاہر کرنے ہی یا تو یہ کسی عالم سے پھول ہونیست اوریا كسى كاذب فاس كى گفرنت ہے فضينداكا بقول ان كے خدا مع برمعاشوں كو كملى هي ديدي سے کہ دہ مسلان لونڈیوں کی عمنوں کے شینے کو جگنا جو کرنے يعرب اورآ ذا د مسلمان عورتي بچی دیں - میں تو دیناسے اسلام یں دوسخص میں اسیسے بہیں۔ ملے جن کابی خیال موکد آ زا دعورت سے ڈٹاکرنا تو حام ہے اور لوندى سيعشس يالا داد دورت سے ڈٹا کرسے پر مد لکا بی یا تنگی اور لوندىسے دايرور نہي منتے کی ۔ بیس سادی سمجہ میں پیر نہیں آنا کہ پردہ سکے با دے بی ينفرت كسي اوركمان سد لكاني

الاسلام فى ال تجم الزناء بالحرى كم كتحريبه فى الأوسة والن العلى على الزانى بالامة ولا فرق بالامة ولا فرق بالامة ولا فرق (على ابن مزم)

آلوسی احرابن حزم دونین اصحاب اس بارے بی منفق ہیں کہ

جلب نردیک کر نے کا عم ازاد عوروں اور لانڈیوں دونوں کے اسے ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ لونڈیال اس زمانہ میں بھی کا م کاج کی وجر سے بالٹرٹ باہراتی جاتی تیں اوران کا جرو اور ہا تھ کھلے رہتے ہے۔ ابذا اگر جلباب نزدیک کر نے سے قرآن کی یہ مراد ہوتی کہ عورتیں نفاب اور برقد سے اپنے جرو کو دھا نبے دہیں تو لونڈیوں کو بھی اس آبت کے نزول کے بعد برقر بانقاب کا استعال کرنا پڑتا ۔ چوبحہ یہ نابت کے نزول کے بعد بھی لونڈیال کھلے جرو اور اور بائنوں کے بدی لونڈیال کھلے جرو اور اور بائنوں کے باتھ باہراتی جاتی ہیں ابداس امری اب کوئی شک نہیں بائنوں کے ساتھ باہراتی جاتی ہیں ابداس امری اب کوئی شک نہیں دہاکہ جلباب نزدیک کرنے کا عم جرو جوبیا نے کا عم نہیں ہے اور وراؤل کے اس کو اس کے ساتھ باہراتی جاتی ہیں جو اور وراؤل کے اس کے ایک کی کورٹ کی جرو جوبیا نے کا عم نہیں ہے اور وراؤل کے بائر کا میں ابدا اس میں ابدا دی ہے کہ دہ بوقت ضرورت بجرہ کھول کمہ با اس کا مائیں۔

جہاں ک لفظ جلیاب کے معنوب کا تعلق ہے اس بارسے ہی

حضرت عاکشہ کا بیانی ہے کہ فہرا انصاری عود قول بردجم کیے برب برد مرکب بعب برآ بت نازل ہوئی یا اسھا المذی قبل لا دواجگ تو المنوں کے اپنی ٹری یا دول کو الا اور آپ کے ساتھ لیٹ کیسے دیکھوڑی اس زمانی موڈی کیسے دیکھوڑی اس زمانی موڈی کیسے دیکھوڑی اس زمانی موڈی کیسے دیکھوڑی کیسے دیکھوڑ

معنف فع البيان تكفتي الله وعن عائشة رضى الله عنه فالت رحم الله نساء الانصارلما نزلت بيا المها النبي قبل لا ذواجك الها النبي قبل لا ذواجك الدينية شقفن مروطهن فا الدينية شقفن مروطهن فا عجرن بها فصلين خلف رسول الله عليه وسلم كان على روسهن وسهن

## ا لغربان -دفع البیان)

ابن کیرابیان ب: -والجلباب می الردا و فو ق الغسار وقال عکرمه تفطی تغری مخرها بعدیا بها تل بند علیها

پیراسی مالت بیں وہ حضور کے پیچے نما ڈیڑ عفے انگیں گویاکہ ان سیجے مرد ل برکو سے میھے ہو ہے ہی

جلیاب ووینہ کے اویراور سے کی جا در اور سے کی جا در کا نام ہے۔ عکر مرکبے کے میں جا دریں لمکانے کا مطلب بیر بیک مطلب بیر سیک کہ وہ اپنے سینہ کو او پر نک وہ ما یک لیسی مقیس ۔

ط فظ ابن مجرروح المعاني من الكفتي من ا

و هو على ما دوى عن ابن عباس الذى ليستون فوق الى اسفى وقبل كل توب تلبسه المراة فوق بها وقبل هو توب اوسع من الحدما و ودون الرداء

جلابی جلیا بی جمع ہے اور سے اس کے قول کے بودی ہے جواد بر سے نے میں کے قول کے تک فور سے نے کہ میں کہا گیاہے کہ مطیاب ہر دہ گیراہے جود در بہتے اور اسے کیڑوں کے ادبیر بہتے اور اور سے دیفی سے یہ بھی کہا اور سے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے اور اور بی جادی جادی جادہ یہ سے جورتے کیڑے اور اور بیری جادی ہے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے اور اور بیری جادی جادی جادی ہے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے اور اور بیری جادی جادی ہے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے اور اور بیری جادی ہے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے اور اور بیری جادی ہے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے اور اور بیری جادی ہے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے کی اور اور ایران کی جادی ہے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے کی اور اور اور ایران کی جادی ہے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے کی اور ایران کی جادی ہے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے کی اور ایران کی جادی ہے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے کی اور ایران کی جادی ہے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے کی جادی ہے کہ حلیاب دو یہ سے جورتے کیڑے کی دو یہ دو یہ سے جورتے کیڑے کی دو یہ سے جورتے کیڑے کی دو یہ سے جورتے کیڑے کی دو یہ سے جورتے کی دو یہ دو یہ

کانام ہے۔ ان بیانات اورتشرکیات کو قرآن کی آن آبات کے ساخو ماکر دیکھا

یا ہے جن س کہاگیا ہے کہ عورتوں کو اپنی ڈیزت پوشدہ رہفی جا ہے بحراس کے وقود ہود ظاہر بوجائے اور اُسمیں باہرا فے بوئے طاب نزديك كرلبين عائد البيس بهياناته جاسك اورأن كمسا فدحير ميا الد نہ کی جاسے ۔ اس طرح قران کی آیات اور اس تادیجی بی منظرم دوستی یرتی ہے جس کی بایر قرآن سے بر احکام صادر کئے تھے۔ اس سے ہیں دوچار ہائیں معلوم ہوئی ہیں او لا قبل اسلام عربوں کے معامت می میارات اسنے بیت معے کم باہر تھنے دالی عور اول کے ساتھ اولی میرت ك لوك جيرويا لاك كرت تقد دويم اسلام سے بيلے عرول كى توثيل ب س بہنے یں احتیاط نہیں برتی تقیں اور بہت کم کیرے استعال کو تی بھیں ۔ سوہم یہ مالات اس دقت تک قائم رہے جب مک اسلام لے بورے طور پر اسنے نظام کو بر یا نہیں کیا جمارم اسلام نے عور توں كوايك برى جادر استعال كرك كر جدابت دى أس كالمقصدير كقاكم لوگ باخبر بدو چائیں کداب شرم و حیا کے کچر سے معیارات قائم ہو گئے ہیں اود با مرد کلنے دا لی ملان عورتیں ان معیادات کی یا بندیس اس نے د وسری غیرسلم عور تول اور سلمان عور تول کے درمیان کچھ علا مات شناخت ہونی جامیں۔اس کے علاوہ ال ہدایات کا متا یہ مجی مقاکہ با هر نطلته و فت و رتب این زنب وزینت اور آرایش و زیبا نش کا اظهار در کرسکس اب یه ظاہرے که اگرکسی ملک کا معاشرتی اور اخلاقی میادانا بند ہوگیا ہوکہ اس میں باہرا سے جانے والی عورتوں کے ساقة مطلقًا تعرض عركياجاتًا إو اوراً كيس بالكل اس امركا الدينة ترموكم برسیرت لوگ ان کے ساتھ جھیڑھانی کریں گے تواس قرآنی عکم کی

ایک علن تو ساقط ہو جاتی ہے، بیکن دوسری علت جس پرید احکام مینی جس بھر بھی یا تی دمتی ہے بیٹی عور تو ل کو ان کے حن وجا ل کی نمائش اور زیب دزیت کے اظہار سے دو کا جائے اور بد دوسری است اسبی ہے کہ تہذیب و تدن کی ترقی اور معاشر تی حالات کی تبدیل سے اس پر کوئی اثر نہیں ٹیرتا۔ اس سے اس پامر کی کوئی و جرنہیں کہ زمانہ حال اس پر کوئی اثر نہیں ٹیرتا۔ اس سے اس پامر کی کوئی و جرنہیں کہ زمانہ حال مسلمان عور نہیں اس قرآئی کم کی باب کی مسلمان عور نہیں اس قرآئی کم کی باب کی دور تھی اور ترقی یا فقہ حمالک کی مسلمان عور نہیں اس قرآئی کم کی باب کی دور تھی اور برایک بڑی جا در دور تھی اور ترقی کی اور ترایک بڑی جا در دور تھی در دور تھی ۔

حضرت عائشہ کا بہان ہے کہ اسماء عضور کی خدمت میں بادیک کٹرسے بین کرآئیں۔آپ سے ان

عن عاقمشهان اسسا عربنت ابی بجردخلت علی النبی صلی الله علیل وسلم و علیها

بناب رفاق فأعرض عنها وقال يا اسهاء إن المولكة اذابلغت الهجيض لم ليسلح ان برئ منها الأهن او انتارالى وجهه وكفه صلى الله عليه وسلم -

اسى طرح حضرت عائمة كى ايك دو ايت حسب ذيل ہے: -فالت عائشة كرخلت على ابنته اخى لاحى عبل الله بن الطفيل مزينة فدخل : لنبی صلی الله علیاء وسلم فاعرض فقالت عائشه ما رسول الله انها البنة اخى وجادبته فقال آذا عرقت السرأة لم يحللها ان تظهر الا وجهراوالا مأدون هذا وقيض على دراع نفسه فترك بيرة غنيته

تغبیر قرآن غبری مصری) کرے -بن حزم اسی مسلم یر بحث کرتے ہوست ابنی منہو رقصابیات علی میں ان کی

كود يجه كرايا منهم كيميرك اورفرايا اسمارجب حودت جوان برو جلے یو اس کے بدل کاکوئی حقد وسے تشخص کی نگاہ توم کا مرکز نہیں بناجا سے ،مگر چبرہ اور ہاتھو کے کھولنے کی اجازت ہے

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ

میرے یا س مبرے رشتہ وادکی تبتعی مزنیة آنی استے میں رسول كريم صلى الترعليه وسلم بهى تنزلين نائے۔آپ سے مزینہ کو ویجدکرانیا

مند کھرلیا ۔ بس نے عض کیا حضو یہ نو میری ہمدیجی سے اور بحیری نو سے۔آپ سے فرمایا جب عورت

بالغ ہوجائے تواس کے کے ملال نبس كه بجزات عره اور

دو نوں ہا بھول کے اسنے بدن کا کچھ بھی حقمہ دوسروں پر نطا ہر

كى روايت كے والہ سے تفقيٰن : -

حضرت ابن عباس لمنے تجر رى كە حجة الود اع مِن فلىلەختىم کی ایک عودت حضور کی تدمت بی ماضرموئی اور قضل بن عباس حشور کی سواری کے پیجے سوار يتحدودت سنغكها حفود قدا کا مُفردکیا ہو ایج جیرے باب بر فرض مو گیاہے میکن میرے بای زیادہ بوڑسے ہو نے کی و جد سے سواری پر میٹینے کے قال نہیں ہیں ۔ کیا ہیں ان کی طرت ستندج كرتى بول اوريه ج ان كى طرف سن ادا بو جاست گ آب سلنے فرمایا ماں۔ عورت کبی جولصورت عتى فننل مورث كو بحضينكم اورعورت فعنس كودنيخ ی ۔ حضور کے مضل کا محم دوسر عطرف كرديا ـ

ان ابن عراس اخبرد ان امراع من حثعم استفتت رسول المصلى الله عليه وسلم في ججة الوداع و الفضل بن عباس دد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات بارسول لله ال فريضة لله في الحج على عبأدة أد دكت ابي نستاكييراد بستوى على الواحلة في ريفي عنه ان احج عند و فقال مها رسول اللهصلى الله عليك وسلم تعد فأخن الفضل ا بلقت اليها (وفي روابته وتنظراليه) وكانت امركة حسنادواشت الرسول الله صلى الله عليله وسلم الذنسل هول وجهه من الشق الاخس

اگرفی الحقیقت حودت کاچهره سری شانی بوتانو او کا لوگو ل کے ساھنے اس حودت کا بے برده کھڑا دہنا حضود کیونکرگوادا کرسے تھے۔ دوم ابن عباس کو کسی معلوم ہو تاکہ خودت کس طرح معلوم ہو تاکہ خودت سویم فضل کو بھی دیکھنے کا موقد کیونکر خودت کا بھر و اور ہا خفر سترین شامل کا بھر و اور ہا خفر سترین شامل کی بیس ہا دا کہنا جھی میں شامل کا بھر و اور ہا خفر سترین شامل کا بھر و اور ہا خفر سترین شامل کی بیس۔

فلو كان الوجه عودة ملام سازه لما اقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس ولامرها ان نسبل عليهمن فوق ولوكان وجيمها مغطى ماعرف ابن عباس احسناء هي ام شوها فنتح ما قلناه بقيناً -

یہاں نک نوفود صاحب وجی کے بیان سے الاظھر صنی کی حقیقت بر دوئے بیان سے الاظھر صنی کی حقیقت بر دوئے بیان سے کہ صحابہ کرم ، تالعین اور تیج آ البین کے نز دبک اس کی تقییر کیا ہے ۔ اس سلسلہ میں ابن کشہر کیا ہے ۔ اس سلسلہ میں ابن کشہر این این کشہر کیا ہے ۔ اس سلسلہ میں ابن کشہر این این کشہر میں نہر البین سکتے ہیں : ۔۔

ولایبلین زینتهن الا مراظهرمنها اس کی تفییر ابن هماس این همر، قطاعکرم، سعید ایی شفتا ، فتعاک اود ایرایم نعی سلے بہرد دونوں باتد اور انگوسی سے بہرد دونوں باتد اور انگوسی سے کہ ہے

كثيراي المبرزران بي المقتري : -ولا يبدل بن ذ ينتهن الا
ماظهر منها قال ۱ بن
عباس وجهها وكفيها
والمخالف "قال ابن عمر و
عط وعكرمه وسعيلين
عط وعكرمه وسعيلين

وابر اهيبهاي ومن تابعاء الاردو تعبير ما ظهرمنها الوحد والكفين و هذا

تغير فع البيان كامصنت كما سع: -

و اشتلت الناس في ظاهر المزينه ومأهوفقالان المسعود وسعدل بن بجابر هوالنباب ونادسعمل اوجه وفالعطا والاوذاعي الوجدوالكفان وقال ابن عباس و فتادلاوالمسور بن عزمد هوالكحل و الناتم و السوار و الخفياب في الكف الى نعث الساق ويخوذ الك فانع بجود للمراكان میں بے وحن ابن عمر قال الزينة الطاهي لأ الوجه وانكفان وفال

و کو ں سے ظاہری رمت کی تغین میں اختا ف کیاہے ا بن مسود اورسجد سے کیا ہے کہ اس سے کیڑے مراد یں اور میدکے 'ڈویک پیمره نمی مطام اور اوراعی کتے بیں جرہ اور دونوں ع تقد أ داويس - ابن ماس تقاوه اور مود کنتے ہیں سرمه أنكو تلى كنكن اور باكم کی مہندی مرادہے۔ مورن کے نئے جائز ہے کہ ال چروں کوظاہر کرسکتی ہے

ابن عباس الاما ظهر منهااے وجھا و كفاها والخاتم وانما دخص في هلانقال للسراة ال تبديه يل مها لأن المرالة لا تعديداس مزاوله الاشيا بد يها و من العاجة الى كشف وجهها خصومنًا في الشها دي والمحاكمه والنكاح وتقطى الى المشيئ في الطرفات وظهورقلبها

ابن عمر کہتے ہیں ظاہری اور ہاتھ اور ہاتھ اور انگو تھی ہیں۔ عودت کو اس بین اور نکام کے اس کے دی گئی ہے کہ اجازت اس کے دی گئی ہے کہ اختا اس کے اظہاد کے لئے جمود سے ہو کہ کی جیز لے و سے آئی ہیں سکتی ۔ بیمرہ نہ کھو لے قومتمادت میں کہ اور نکاح سے محوم میں کئی ہے۔ قدم نہ کھو لے قومیل میں کئی ہے۔ قدم نہ کھو لے قومیل میں کئی ہے۔

سی برکرام ، تا ببین اور تنع تا ببین کے بدر سے بڑے ا ائمہ کا درجہ ہے۔ اس باب یں ال کی آ دا دکھی لائن فود بیں جو ذبل بیں درج کی جاتی ہیں۔

ا ما ما الک فرما نتے ہیں ایک ا زاد حورت کا سادابدل بردد بیں شال ہے مگر اس کا جرہ بي بريا به روي و الحرة و قال المالك و الحرة كلما عوري الاوجهما وبن يها دوح ابيان اور دولوں ہاتھ اسسے منتنیٰ ہیں۔

امام شافعی خراتے ہیں کہ آزاد کورٹ کے بہرہ اور یا نف کے

سوا یا تی بدن قابل سترہے
ا مام احدے نزدبیک سوا
جررہ کے باقی مصد آزاد حودت
کا سنرکے قابل ہے

ا ا م ا بو منبقہ فرما نے ہیں کہ ایک اجنبی کے لئے یہ جائز نہیں ہے گے دو مرمی ابنی نہیں ہے کہ و د دوسری ابنی نورت کو دیکھے مگر اُس کا چرد اور یا تھ دیکھ سکتا ہے۔ اور یا تھ دیکھ سکتا ہے۔ امام ابد بوسف فرماتے ہیں

کہ اس کی کلائبوں کو بھی دیجیٹا جائزہے۔

امام این سزم فرما نے ہیں خدا حود توں کو تعلیم دنیا ہے ا کہ وہ نہ ظاہر کریں البنی زبنت میں سے کجد مگروہ جو ظاہر ہے !! و قال انشاقعی و الحری کلها عور لا سوی الوجه و انکفین

(روح البیان) و فال احدل و الحراكا كلها عورة سوى الوج ردوح البیان) و قال ابی حنیفه و لا

و قال إلى حليمه ولا يحور الرجل الى الاجتديد الاالى وجها دكتيها (هدايه)

فال ابوبوسف الهيباح النظر الى خداعبها لنظر الى خداعبها لايداين

وقال الا مام ابن خرم و إما الا مرائة فان الله تنالى بقول (ولايبرين زينتهن الا ماظهر منها)

فامرهن الله نعالي بالضرب بالخدارعلى الجيوب وهذا تص على سنرا لعورة والعنق والعددوفيه نص على اناحة كشف الوجاء كا بسكن غيرد اك اصلاً و هو نؤ له نغالیٰ ولا یضر بن با رجلهن ليعلم ما بخفين من ذينتهان نص على ان الرجلين و الساقين مسايخفي ولا بجل ابل ألا - عن ام عطيه قالت امزارسول الله صلى الله عليك وسلم ان تخرجهن في الفطر والوضح العواتق ولجين وذوات الحن رقالت قلت بارسول الله احلانا لا بكون بها جلياب قال

لتلبسها اختنها من

اس بین سے اس بی حور آول کو شایا گیا ہے کہ وہ اپنی اور اول ایک است کے در این اور اینا مورکوں کو معانک رکھیں اور اینا مورکوں ای

آئے ندا فرماما ہے کہ جلنے و بنت اسینے بیرزین پر دور سے د ماریں تاکہ جوڑ یہت جيي سم ود اجنسول كا مركز توج رہن سے۔ اس میں تایا كياب كربير اوريندني ظاهر كراف كي جيرس شهي س ال كو بيعيانا ياسبئ يحضرت ام عطيه فرماتي بس كرمضور نعيمس حكم وباكهم هيد اور لفرهيدس ایی کواری لاکیوں چیموالیوں اوريروه داروب كوليكويكاه ما يس - بس سن كما كر مصوريم سے برایک کے باس

جلبابها (سلم) قال على و هذا امر بلبسهن الجلابي للصاواة والجلباب فىلعتة العرب التي خاطينا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما غطى جبيع الحسنم لا بعضل فصح مأ قلنا قال عبل الرحسكن بن عابس سمعت ابن عباس ينكرانه شهل العيل مع رسول الله صلى الله عليك وسلم وانه عليه السلام نطب بعل ال صلى شمان النساو ومعل بلال فوعظون و · الكرهن وامر هن ان سملق فرينهن بهوس با بن بهن الدار فنا في توب بلاں ربخاری فيدز ابن عباس بحت في رسول انته سلى الله عليه

جادرتہیں ہے۔آب سے قربایا چا دروالی فورت امنی بے جادروالی دوسرى بين كوا بيت بمراه الت ما سے میاں حضور سنے نائے جیار یں شال ہوك كے سے جا در اوڑھ لینے کا حکم دیا ہے اور طلباب لخت عرب بين اس بيا در كو كيتے من جس سے بودت كا ساراجيم وصك جاست شكه بدن ا كي بكيد حصيه اس معيمات أول کی تا بر وتی ہے کہ عورت کا سادا بدن سنریس شاک ہے بجر چہ ہ اور دونوں ہ متھوں کے ۔ حضرت ابن عاس فرما ہے ہیں کہ میں حفیق کے ساتھ شاڈ عید میں شام ہوا۔ بال آیا سنے رای کے آپ کے اناز کے بعد خطبہ ادمث د فرایا - بھر فورتوں کی طرن ا سکے اُن کو و عظ ولصحت کے

وسلم دای ایل یهن فصح آن آلید آندرآن وااوید- نیسا عودلاوما عداهما فعرض علیها-

بعد عبدة كرشنے كا مكم ديا ہیں گئے عور توں کو دیکھا کہ وہ استے ہا تھوں سے بلال کے کیرے یں اینے ذیورات وغيره دال ري تقس-اب د بیجیئے مفورکی موجودگی یں ابن عاس نے عور توں کے یا تھوں کی طرف دیجماجس سے معلوم ہواکہ فورٹ سکے باغذ اورجره سترس شاملهن رن کے علاوہ یاتی سادا بدن سنرمل شافل ميص بحاط وهائنا تورت برقض ہے

آئمہ کے ملاوہ تقریبًا بڑے بڑے مفرین کی بھی ہی دائے ہے کہ حورت جرہ اور دونوں باقد کھنے دکھ تی ہے۔ بنانچہ علامہ طبری ابنی تفییرة آن یں وعلیہ اور تا بعین وغیرہ کے اقوال انتہ کھیے دیں ہے۔ اور تا بعین وغیرہ کے اقوال انتہ کرکے نے بعد نتیجے ہیں :۔

مندج بالاقال من سے بتر قل اور تھیک بات اس کی ہے جس سے الا ماظھر منھلے ماد شم ہ اور مانق نے۔ اس علامه طبری ایی تقبیر در آن ی و انقل کرک نے بعد نیجتے ہیں : ۔
و اولی الا قوال فی دالك و الله بالد مواد ی قول من قال می و می الله می داری و الله می الله و الله می داری و الله می داری و الله می داری الله و الله می داری الله می داری در الله می در الله می

میں سرمہ انگو ہمتی اکتکی اور مہندی آجائیں گے۔ فاہرے كرجب بالتع كليك كاتوبا تقى أتؤلقى یمی د کمانی دیگی اورمهندی کمی د کمعانی دیگی اورجب چرد کھلے گا أوا تكول كاسرمري نظراك كا اورہم سے اُسے بنترول اس کئے خرارد إسكاراتي تام اقوال ال يس سماستخة بين اوراس يرسب كا اتفاق ہے کہ ہر مازی مردکو نماز يرُ عنے سے پہلے اپنے "پر دے كى چىزى كا دەمانى سردرى ب اور حورت کے شے منروری سے کہ بدن کے یاتی اعضارکو دھائک كربا تغ اورجره كممارسكك ومرى روایت کی رو سے اپنی تک ہا تھ کھول سختی ہے۔ جب عودت تماتیس جمره اور باغم کھلارسکھے گی اور باقی یدن کو دُھائکے گی تو معنوم ہو اکہ ہا تھ اور پیمرہ پردہ

اخالان لذالك الكمل والمكائم والسوار و الغيناب وانساطنا دالك بالتاديل لاجماع الجبيع على ان كل مصعل ان ديستر خودته في صلوته واك الشوالا المتكثب وجهها وكنيها في صلوتها وان عليها ال تسترما علاا دُنك من بل نها الا سأ روىعن النبى صلى الله عليه وسلم انه اباح لها ال تنل به من دراعها الى قدراتصف فاذاكان دالك منجسيهماجا فا كان معلومًا بذالكُان ديما ان میل ی من بل مهامالم يكن حودة كما دالك سوجال لان ما دم کن عوری فغیر خوام المهارة واذاكان بها اظه ر دالک کان

بها اظهار دالك كان معلومًا انك مما استناه الله نقالى ذكره بقو لك الله مناظهر منها لان كل دالك ظاهر منها لان كل ذالك ظاهر منها - رتفيرانقرآن للطرى

یں شامی تہیں ہیں۔ اگر یہ دولول اعضايرده سي شامل ہوستے تو ورت برفرض ہوتا کہ ان کو بھی و معانک کے ۔ پیر ہو بيزمدده بي شال سيس اس كا كلو لن حرام كس طرح بوسئ ہے۔ بس طرح ایک پر دہ والی جركا كمون حرام ب اسطرح ایک غیریدده والی چیزکاکون حرام اورنا جا كزنيس بوكا يس معلوم بواكرخدا سيخلب كلام مي حورت مك سفي بير کا استنارکیا ہے وہ جرہ اور یا کھ ہی ہے کہ خودت ان دونوں اعضار كو كمول سكتي سيت -

مندرم بالاا قباسات اور حالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کھا ہے کرام اور انکہ کی ایک بہت بڑی اکثریت کا اس امریر اتفاق کہ حورتوں کے سنے باہر آنے جا نے وقت کسی قیم کا ثقاب یا ہر قعہ وفیرہ بہنا ضروری نہیں اور اسلام سے آنھیں جرہ اور یا تع کھول کریابر آسے کی اجازت دی سہتے۔ نیکن جم کے باتی تمام حصے ختلا سینہ کردن فی جا در و فیرہ بند ہو سنے جا میں اور حورت کو اینا سادا جم آیک بڑی جا در

سے ڈھانی لینا جاہئے تاکہ جم کا اور کو بی حقد بغیر جبرہ ادر تھو کے کھلا ندرہ ہے۔ ایساکوئی باس جس سے جم کے اعض رجھے رسنے کے بی سے اور زیادہ نمایاں ہوکر نظر آئیں احکام اسلام کی دوسے قطعًا ممنوع ہے

تاریخ اورا مادیت سے معلوم مونلہ کہ جدر را ات اور معابد کے ذمانہ میں سلان حور توں کاعل باکل ایجیس ہدابات سکے مطابق مقا۔ جنا بخہ اس تمانہ میں سلان حورتیں لینے معاشی اغراض ، خرتی مطابق مقاب با بخرائ فی اور ان علی اور ان کے جرم اور با ور گھلے ہو نے تھے کسی فتم کے نقاب با برقد کا استمال اس ذمانہ میں جبرہ اور با مقد کا استمال اس ذمانہ میں جبرہ اور با مقد کا مقبل نو وہ بوری تقییں ۔ جبرہ اور با مقوں کے علا وہ جبم کا وہ بدی طرح ملبوس ہوتی تقییں ۔ جبرہ اور با مقوں کے علا وہ جبم کا کوئی حصد کھلانہیں ہوتا تھا اور دورہ اسٹے حن و جال یا ڈیٹ و مقد اور کسی حالت میں اظہار بنیس کرتی مقبل یا ڈیٹ و حضرت عائشہ سے روایت ہے نے۔

عائشه سے دو ابت سے کہ جناب رسول المند سی اللہ عبیہ دسلم سے کی ماز پر سننے اور آب کے ساتھ دیف مومن حود نبی کے ساتھ دیف مومن حود نبی ہی عاضر ہوتی تغییں وہ اپنے ہوتی بیشے ہوتی بیشے ہوتی تغییں کی جا دروں میں لیکنے ہوتی تغییں کی مناز پڑھ کے دوں میں کی مناز پڑھ کے دوں کی دوں کی مناز پڑھ کے دوں کی مناز پڑھ کے دوں کی مناز پڑھ کے دوں کی دوں کی مناز پڑھ کے دوں کی مناز پڑھ کے دوں کی مناز پڑھ کے دوں کی دوں کی مناز پڑھ کے دوں کی مناز پر دوں کی دوں کی مناز پر دوں کی دوں کی

عن عائشه قالت نقد كان و مسول الله صلى الغير فنشه من المومنات منظمات بمروطهن شم من المومنات بمروطهن شم يرجعن الى بيوتهن و مأ يعرفهن احل من المومن، نقلس بعرفهن احل من العرب نقل و مأ يعرفهن احل من العرب نقل الما يعرفهن احل من العلس بعرفهن احل من العلس بعرفهن احل من العلس

کی طرف و ایس جائیں اور بہ سبب اندھیرے کے پیچائی نہ جاتی تقیس۔

اس روابت سے یہ صاف ظاہر سے کہ مردوں کی حود توں کو نہ بہانے کی وجہ یہ نہ تھی کہ دہ برقعے یا نقابیں بہنے ہیں بلکہ اندھیر سے کی وجہ سے ان کا بہانا و شوا رمقا۔ اسی طرح ایک

اور حدیث یں بیان کیا گیا ہے :-

سبيعه اسلميه سے روایت عن سديعه الاسلميك ہے کہ وہ سعد بن خوا کے ا نها کانت تحت سعلان الكاح ميس لهمي جو بنو عا مرس خولة ـ هو من هي عامر لوئی کے تبیلہے تھا اور جنگ بن لوق و کان مس شهل بدرين شركت كرجيء المقاوه بلداً فنوفى عنها في عنها جمعه الودارع بين فوت بهوكيا في حجة الوداع وهي عل اور یہ ما کمہ ننی اس کے مرکنے فلم تلبث ان وضعت علها کے بعد کچھ ویر نہ ہوئی کہ اس ببل وفاتك فلما تعلت نے و منبع حمل کیا جب اسینے من نفاسها تجملت للحطا نفاس سے یاک ہوئی تودو ل فلاخل عليها ابواستابل من بعكاك رجل من بني کی درخواست کے گئے بیاوشکھار كركے بيٹى او ت بلىن بىكك عيدالدارفقال بهاماني وقبيليني عبد الدادست كقا اداك متحدلك بعلك تزيان اس کے گھرآیا اورکہاکیا با عث النكاح والله مأانت

بنامج حتى تمر عليك الديعة الشهروعشرقالت سبيعة فلما قال فى ذالك دالك معين معلى شيابى حين مسلم الله عليك و سلم مسلى الله عليك و المونى بالترويج بالى قل حللت حين وضعت حسلى و المونى بالترويج الى بها لى

ہے کہ بس بھے ذینت وآرائش كريح منجع ديجمناهون شايدتو نكاح کا ادادہ دھی سے عم خداکی جب نک چار ماه دس د ن گزرج بی تو نکاح نہیں کرسکتی سببعہ کہنی سے جب اس سے یہ كها توبس سلط شام لسبف بدل بركير ك سنومال في ا ورخياب رسول المترصلي الترعليه وسلم کی قدمت یں ماضر ہوئی اور آی سے سوال کیا آی سان میمے ہی فتوی دیاکحل ضنے سے یں ملال ہوگئی ادر آپ سے مجعے نکاح کا حکم دیا۔

اس وا قد بس قابل ذکر امریہ سے کہ بہ جمہ الوداع ۔ ک بدکا واقعہ ہے جب کہ عور تول کے بہاس اور رفن روگفتا۔ وغیرہ کے متلق اسل می احکام نا فذ کئے جا بچکے ہتے ۔ یہ اس دور کا واقعہ دنا نا جب کہ اسلامی شرم و جیا کے معیارات غیر شعین تنے اور حور نول کو کا ہی آزادی حاصل نفی کہ وہ جس طرح جا بہ اور کیلیں ۔ یہ ظاہر ہے کہ سبیعہ نقاب یا برقعہ بہنے ہو ہے نہیں سبیعی بار سے کہ سبیعہ نقاب یا برقعہ بہنے ہو کے نہیں سبیعی بار کیلیں ۔ یہ ظاہر ہے کہ سبیعہ نقاب یا برقعہ بہنے ہو کے نہیں سبیعی کی بکہ اس و جرہ کھلا ہو، کھا ورنہ الوالنا بل کے لئے اس کا

یجان مکن زیقا۔ یہ می ظاہرہے کہ سبیہ لئے محض اس عدر کی بنا ير ابناجره كھول د كھا كھاكہ وہ دوسرے نكاح كے لئے بيام كى متلاشی بھی بلکہ معلوم ہوتاہے کم اُس کے عادیّاً اور روا جا ایاکیا ورنه ابداك بل اس كوبها مرتبه و يحدكمه اس سے يول گفنگونه كرتے اندا ذكفتكُو راف ظهركرد ياست كه ابوالنابل اس كو الجيم طرح ملت بہجائے کھے۔ اگر عور تول کو کھنے چرہ کے ساتھ اسلام سے باہر آسن کی اج زت نه دی بوتی توبه صورت نامکن سی - کیمرسبید کہتی سے کہ بیں سے اسٹے کیڑے جمع سکتے ۔ اس سے معلوم مو ناسبے کہ احکام اسدامی کے نف 3 کے بعد عورتیں ایک دوکٹرے بین کر یا ہرتیس تکلی تقیں بلکہ ہرت سے بیرا سے استعال کرتی تھیں تاکہ جرو ادرہا ہتو ں کے سواجیم کاکوئی حضہ کھلائر رہ جا سے ۔ان تام با توں سے یہ ہ بخ بی ظاہرے کہ عبدرسا ات اور صحابہ کرام کے زمانہ س حور تیں اس طرح کا بردہ نہیں کرتی تھیں میباکہ اس زمانہ میں مسلمانوں کے منوسط طبقول کی عورتیں کرتی ہیں ملک وہ جبرکسی روک ٹوک سکے اپنے كامول كے لئے باہراً تی جاتی ہمیں - البتدان وا فنات سے ہم اس بہد يربهي ببو سيخيظ بي كراس زمانه كي مسلمان عورتيس بامرآت عات وقت اس می شرم و سیا کے معیامات کی کامل یا بندی کرتی تھیں اور سے جایات با نیم عرباں بس بین کر با ہرنہیں کلتی ہیں ۔ اسلامی زندگی کا جو نقشه اس و قت کھا اس سے مد موجودہ مسلمان عور توں کے روائی پردہ کا جو اڑ کاناسے اورنہ اس آ زادی ، سبے باکی اور بے جاتی کا جو مغربی تہذیب کاطرہ انبازے اورجس کے

سخت مور تو ل کو گھروں سے باہر کھنے وقت گفت دور فقار اور لیاس و بوشاک کی کوئی بیا بندی نہیں کرئی بڑتی ۔ دوشن جال حفرات بردہ کی مخالفت میں معاملہ کے اس بیلو کو با مکل نظراندا ذکر دیتے ہیں اصل بی اسلام نظر کے پردے لباس کے پرد سے اور حن دجال نے برد سے کامامی ہے ببکن بیرہ مے کا مخالف ہے۔۔

علاوہ اڑیں اسلام مردول اور حور تول کے بلاضرورت ا ختلاط کونا بینر بدگی کی نگاہ سے و بھٹنا ہے۔ اورسرکاری نقار بیا ساسی مجلسوں یا علیمی کا تفریشوں بیز اسی نوع کے دیگر ضروری معترتی مثاغل مي عورة ل اور مردول كوصرف بحد ضرو دت سلنے بيلنے كى اج ز دنیاسے مشرطیک وہ ہے جمالی اور کے کلفی کی روش ما افتیا رکریں عورتون او رمردول کی رفن و گفتار اور لیاس و پوشاک بهر جو با بنریاں ا سلام لئے لگائی ہیں ان کی غرض ہی ہے کہ وہ گھرسے باہر ایک دوسرے کے ساتھ آ دادی اور سیے علقی سے دہیں اور د ال کے درمیان عارضی طور پر یا مشتقلاً و وشایہ مراسم پیدا ہوں۔ اسلام سئے مردوں اور عورتوں دُونوں کو بہ حکم ویا ہے کہ وہ پاہر بطنے ہوئے نگا بی تی رکیس-اب اگرا سمم کی یا بندی کی جاسے ت یہ کیسے ممکن ہے کہ حورتیں اور مرد بلا صرورت ڈیزیا رقبوں میں سی تھیٹرس یا رقص وسرو دا درد بھر تفریخی مجاکس ہیں ایک دو سرے کے ما تعدآ زا دی سے س ملسکس یا آبس بی ہے تعلقی سے گفتگو کریں۔ مجد دسانت یا خلافت داشدہ سکے ذیاتہ بی میں ایک کبی نتال تہس ملتی که حورتیں سیاسی مجلسوں یا نریمی اور تقرنی اجتما عات میں مردوں

کے ساتھ اس طرح شربکی ہوئی ہوں کہ جونوں ایک دوسرے کے رافقہ بے تکلفی ۔ دوستی اور مبت کی ہائیں کرسکیں ۔ بلا شیہ عودتوں کے مردوں کے ساتھ اس قعم کے اضاعات میں بھی حصہ ایا عراس طرح کہ دور توں کی جا حت مردوں سے باکل انگ تعلک میں بہاں تک کرمیدوں میں بھی تا ذکے وقت مردوں کی منفیس ا کے اور فورتوں کی ہے ہوتی عتیں۔کسی حورت کے بیلویں کوئی مرد نہیں کھڑا ہوسننا تفا، اور نہ کوئی حورت کسی مرد کے قریب مجھمی تھی۔ اس تَفْرِينَ مِن مان اور بيئتے يا بجائی اوربين وغيرہ کے نتلق کا پھی الحاظ ہس کیا جاتا کھا۔سف بندی کے بادست میں مضور کا جا اب ادشاد ہے کہ ورتوں کے سے بہترین معنی ہے گی منفس اور پرتوں صفیں اکے کی صفی س ۔ بخاری میں عطائی ایک دوا بت سے اس بان کیا گیا ہے کہ مضرت صلی و شرعلیہ وسلم کے ڈوادیں جو دیا كعبه كاطواف كرى يميس ليكن أكعيس مردول سن ما الك الك والمعاجاتا انفااورمردوں کے ساتھ کسی قسم کے میل جول اور بات بجیت کی

اسی طرح مردوں عور توں کے بلاضرورت اختلاط کی ما لیت ابدداؤد کی حسب ذیل دوایت سے بھی ٹایت ہوتی سے دب

عرو بن الواب السادي ان سايات دوابت کرشين کي سي الدورو کم سي سي سکي د کي شاه کران کا دالا

صن سندر بن اسبل الا نصاری عن اسباد انایسمع دسول انتی سل الله علیه وسلم بقول وهو شارج فاختلطانوجال کر داستین مرد فورتوں کے طریق فقال سات فی گئے۔ آپ سے فورتوں فی الله علیه سے فرایا کرتم پھیے ہوجا فر سات خورت تم استاخون تم استاخون تم است کے بیج یں اللہ تعقق تم اللہ تم اللہ تعیال تہیں ہے ۔ تم داستہ اللہ تعیال تہیں ہے ۔ تم داستہ اللہ تعیال تہیں ہے ۔ تم داستہ اللہ تعیال تا اس کم کے بعد فورتیں بائل ہوار اللہ بائل ہوار فی سے لگ جاتی تھیں یہاں تک باجا فورقی اللہ تا تھیں یہاں تک باجا فورقی دوری دیوار سے اللہ بات تھیں یہاں تک اللہ باتھ تھیں یہاں تک اللہ بی تا بیان تھیں یہاں تک اللہ بیان تا بیان تا

مع الساء في الطربق فقال رساء في الطربق فقال رسول الله عليه عليه عليه وساخرت وساخرت فائد ليس بكن ان يحققن المراق فكانت المراق فكانت المراق المراق فكانت المراق في المراودة وماجاء (في الطرق)

اکٹراپیا ہوتا مقا کہ نا ڈسے فادغ ہوکر آنحفرت صلی الند علیہ وسلم اتنی دیر تعہر جانے کہ حورتیں علی جائیں تاکہ داشہ بر عوراؤں اور مردوں کا نصادم نہ ہو۔ اسی سلسلہ یں جداللہ بن عمر کی بھی ایک دوایت ہے کہ آنحفرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے مسید نبوی کا ایک ورواڑہ حودوں سے کے خصوص کردیا عقا۔

مردوں ادر فورنوں کے بلا ضرورت اختلاطی اس مما ندت
سے یہ بتیجہ نکانا درست نہیں ہے کہ اسلام فورتوں کو معاشی
کارد بار ، مسعی مثافل، بیاسی جدوجہد یا تمدنی اموریس صد لینے
سے شع کرتا ہے۔ یہ بی بی اما دیت اور دوایات بی جن سے
معلوم ہوتا ہے کہ فورتوں کو معاشی کا ردباء اور خبی ضروریا ت کے
سے نرشک دفیرہ کی تربیت مال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مثلاً

مفرت اسما بزت ابو بجرسے دو ابت ہے:۔

حضرت اسمار بنت ابو بجر کا بیان ہے کہ بیرا نکاح ذہرسے موا آن کے باس سوا ایک اوٹ اور ایک کھوڑے کے شفام تھا اورز زمين من كيد مال وغيره-یں ورسی گھوڈے کو گھا سے عرہ دُوالَّتِي أُورِياتِي بِنَاتِي بِنَاتِي بِنِرَهُمُ كَاكِمُ مِ کاج آنا و خرد کو ندسنا به س يجدكرتي نمتى البتستي احيى رونيال یکانی شیس آتی تھیں ۔اس کے ملئے پڑوس کی چند انصادی الاکیا آجاتي تقيس اوروه روشال یکا دیتی تقیس اور به نزای انقیس بھی برت ابھی۔ اوریں علاوہ دی کا موں کے زبرکی زمن کے اس محرسے بیں سے جرحضور سے ان کود سے دکھا تھا اسینے سریر تختلبول کی تھری بھی آ تھاکرں تی می وه زمن میرے گھرسے دو تین میل کے فاصلہ بر مقی - ایک

عن اسماء بنت ابو بك قالت تنزوجني ذبهرومالد في الارض من مال و لا مساوك ولاشئ غيرياض وغيرفرسه فكنت اعلت فرسه واستقى المماءواحرذ غريد و اعجن و لم اكن احسن احيز وكان يجيرلى جارات من الانصار وكن تسوي صرق وكنت انقل النوى من ، رض ا نؤبه رالتي ، قطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مني علي اللتي فرسخ فجئت يومًا والنوى على داسى فلقيت رسول، لله صلى الله علين وسلم ومعك نفرص لانما فل عافى تم قال اخ اخ ◄ بيجسلتى خلقه فاستجيت ان اسيرمع الرجال و

و كرت الزبار و فيرت و كان اغيرالناس فصرف رسول الله صلى الله عليه المنتجب فيمضى فجمت الزبروقيت القيتى رسول الله صلى الله علیه وسلم وعلیٰ راسی النوي ومعظ نفر من اصحابه فاناح الركب فاشتجيت منك وعرفت غيرتك - فقال والته لحلك اليوي كان اشد على من يدكويك معه قالتحتى الدسل الى : بو بكر بدر "دالك بخادم بكفيني سي ساء المقرس فكا شها

ل بخاری - معری حث ا

ون بیں کھلیاں ا تھائے جلی آریی علی که دا شهی دسول الله صلی الله علیه وسلم سے ما قات ہوئی۔آپ کے ساعد چندالمعادی بی معے - معنور نے مجھے دی کر اسف اونف كواخ اخ كر كے بھانا جابا تاكر مح ايت سائدسوادكرنس لیکن کھے شرم محدس ہوئی کہ أ أوسيول سن ساقة ساقة جلول اور پیرا ہے تا وند زمیراود ا ن کی عزت کا یکی شجھے جیال آگیا كيوعمس عنوند بدت يي عرقند سے حقود کے میرے تذبہ ب سے بیجان بیا کہ میں شرما دہی موں میں محم آب مشراعیہ سے سے الارمزيداص دنه فرمايا مين گلير وایس آگئی - خاوندآ سے اور س نے ان سے راستریں حضور کی ماقا اور اوٹ کے جمالے کا قصہ وہرایا اور اینے شرالے اور نهاری خیرت کا ذکر کیا بعد بت

ذہرے کہا خدا کی متم صفوک کے ساتھ سیھنے ہیں میری خبرت کو اثنا دیکا جنا نہا دے سررگھلیوں کا اکھانامیری فبرت کو ناگواد ہے محمرت اسار کا بیان ہے کہ بی بیسب کام سرانجام دیتی دہی دہی ہیاں تک کہ میرے والد الو بحد بیاں تھی دیا ہی خدم میرے یاس بیجد یا جس نے گور اُ ہے دفارہ میرے یاس بیجد یا جس نے گور اُ ہے دفارہ کی خدمت جس نے گور اُ ہے دفارہ کی خدمت جس نے گور اُ ہے دفارہ کی خدمت

سے جھے بے شا ڈکروہا ۔

ول روایات سے بھی بوتی ہے :-

حضرت مہل کا بیان ہے کہ ہم میں سے ایک ورث تھی جد ا ہے کہ میں کھیت کی نالیوں میں چھند ہوتی تھی۔ حمد کے دن وہ حیشند د کی جڑیں نکال کرا تھیں جنڈیا

من سهل قال کانت فینا ا مرای تجعل علی ا د بعا قی مزاد عد دها سلقاً فکانت ا در کان بوم الجمعه نفرع امدول الدر اق فنجعله فی

قلادنم تععل عنيك قبضك من شعبر تطعنها فتكون اصول اسلق عرفة وكنا نتص ف من صلوا لا الجمعة فنسلم وعليهآ ننقربذاك الطعام الميثا ملعقذ وكنا تتهنى بوم الجمعة لطامها ( بخاری مصری عشا )

مِن دُالِ كر ربي تي عقيل ، اور اس برمتھی مجر جو کا آفا بیس کر دُال ديني معنى - كويا جِقند ركي چڑیں اس ہی ہو گیوال کا وام دیتی مقیس ۔ ہم سرحمد کی بن اسکے پور اس پرمسل م کرسنے و ۵ پہ کھا ٹا بعادے ساسف ف ق اور ہم چط کرجائے۔ یہیں اس کھانے کی وج سے جمعہ کے وق کا بیرت، جرال رتراعوًا.

اس روابت سے بھی ہی معلوم ہو تاہیے کہ عدرس ات ہیں حورتين معاشي كاروبارس حفته لميتي يننس اورار براس سلسله مي كونى روك نوك شفى - نجا - تى كامون اورخريد و فوقت كيمامد يد میں بھی اورا دیش سے عور توں کا حصّہ لینا بین سے ۔ ۔ ۔ جنا نجم عبد الله

ع عدن الله بن عسرة ل حضرت عبدالله بن ممرى بيان واکشان ساومت بر مر با ے کہ 🚈 ت عائشہ لے یونڈ ی فخرج رسول الله صنى الله بربرہ ٹامی کی آزادی کے سلنے عبيد وسلم الى الصالح لا اس کے انگول سے بات بیریٹ کی۔ فلماجاء قالت انهدابوان حضور به جبا نما ز کے بیرتشرین ل سے تو صفتِ ما نکٹر ہے کہ ریرد يسعوه الاال ليتترعو الولا

ابن فمرس مرویسه: -

فقال النبى صلى الله عليك وسلم انها الولاملن اعتق د بخارى)

کے ما لک اسے فرہ خت کرسانے
سے آب ا نکا دکرد ہے ہیں۔ ہال
اس شرطیردامنی ہیں کہ بریرہ کے
اداد کرسانے کی نسبت اسی کی طرت
سے ہوگی ہو اسے خرید کرآناد

اس کے ملاوہ بربات سب کو معلوم ہے کہ حضریت فدیجے کی مجارت کا سلسہ نہا بت وسیع مقا اور شام کے تا جروں سے بھی آب لین دین كرنى تنيس - غولاء - مليكه . تعييم اوريث محريه فطركي سخادت كيا كرتى كنيس - اكثر صما بيات سائے متدد بياسى خدمات بھى انجام ديس -جن مخد حفرت شفاء بزنت عبدا لتراس درج صائب الراسة كتيس كمحفرت عمر ان کی تحیین کرتے اوران سے منورہ کیتے۔ اسلام بی حورت کے باسی اخنبار، ت است وسیع بین که ده دشمنوں کو یاه بھی د سے سکی ہے سنن ا بی دا دُ د تی ایک دوابیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فع مکہ کے زمانہ من أم مانى لے جو حضرت على رضى الله كى ممشره تعبس ايك مشرك كو يناه دى توآ تخضرت صلى الشرعليه وسلم كن فرمايا وم فان اجريم من اجرت وآمد من آمنت، (مرغم نے جن کو یاه دی ہم نے بھی اسے یاه دی اور تم نے امان دی ا سے ہم سے بھی امالا دی ")

علاً وہ کھیتی ہائی ی اور نو بد و فرو خت سکے مسلمان موراتوں نے عبد رسالت اور قلافت رائندہ بیں خبکی کاموں میں بھی نمایاں حقد لیا اور اس زائے کے معیار اورطریق کے مطابق وہ کام کیا جو آج کل دو اخانوں کی نرسیں کرتی ہیں ۔ مینی 'رخمبول کی مرمم سی وغیرہ سکے کام۔ جنا بچر ابو حازم کی رو ابت ہے: ۔

ابو مازم کی بیان ہے کہ لوگوں

زخمی ہونے کی کیفیت دریافت کی

سیل سے کی کیفیت دریافت کی

اس واقعہ کا کسی کو علم نہیں –
صفرت علی این ڈیعال ہیں یا بی

لار ہے تھے اور صفرت فاظم مفتود
کا بہر و مبارک اس سے دمتونی
جا دہی تغییں (جب خون بند نہ ہوا

تو) حضرت فاظمہ یا علی لے ایک

یور سے کا کوا لیکر اسے عبایا

اور وہ آ یہ کے نوخم میں کھر باگیا
اور وہ آ یہ کے نوخم میں کھر باگیا

عن ابی حازم سلم سهل بن المسعل ی وساله الناس و سابینی و بدیده احل علم بده منی کان علی فیلی نبوسه فیلی ما و و فاطمة تغسل من و جمله الدم فاخل حصیر و خاصی بده جم حل فاحری نحشی بده جم حل فاحری نحشی بده جم حل ( بناری مصری)

حضرت اس کا بیان ہے کہ جنگ احدیں لوگ حضور کو جیو ار کر بھاک تعلقے۔ یس نے حضرت عائشہ اور ام سلیم کو دیجعا کہ بی بیدلیوں برست کیٹرا اور ام الله باتی کی مشکیس برست کیٹرا اور ام الله باتی کی مشکیس این کی بر ل دکر یہ جمیوں کو باتی کی این کی برا

مفرت اس قال دماکان بوم احل انهزم الناس من النبی مسلی الله علید و سلم قال لقل دابت عائشه بنت ابی بحر دام سلیم و انها لمشمر تان ادی خل پلا دری بخس

سوفهما تنتزان القرب على متوتهم تمنرغانه في افوالا المقوم د بخادی مصری ۔ کتاب الجهاد

تعلیرین مالک کی رو ایت سے معلوم موتاہے کہ مسلان عورتیں دوران جنگ بس مجھی ہوئی مشکول کی مرمت بھی کرتی تھیں۔ بنائجہ تعليه كابران سے : -

حضرت تعليه كابيان سبك كه عن تعليك بن مالك ١ن عسرس الخطاب فسمروطأ حضرت عمرنے مدینہ کی عورتو د ، میں جا دریں تقتیم کیں۔ اخیریں بين نساء من النساد المن في فبقى مرط جيل فقال لد ایک بیا در به رئی مبض بوگوں سلے آیا سے متوری کا لعِض من عنل لا المسايو که به سعنور کی صاحرا دی، م کلتوم السومنين اعطهان ابنتك رسول الله صنى الله عليه بنت علی کو جن کا سینرت عمر وسلم التى عنىك بريان ن ے نکاح ہوچکا بناغایت کردیمے ام كلتوم بنت على فقال عموا حضرت عمرك فرمايا الد ياددكي نیادہ حقدار ام سلیم ہیں یہ ام سلیم مریہ طلیبہ کی دہمے والی اور حضور سے بیت شدہ تقیس۔ سليم التي وام سايم من النساء الانصار من أيا يع رسول، نته صلی ۱ نته علیه نیزآپ سے فرمایا کہ یہ ام مسلم وسلم فالعمد فأنهآ

كانت تزفولنا القرب يوم احل قال ابوعبل الله تزفرتغيط

جنگ آ حدمی سماری مینی بونی مشكين سيتي أور مرمت كرتي

اسى طرح مضرت محفصه کی دوایت سمے : -

حفرت حقصہ کا بیان سے كهم ابني عجمان كمطيكون كوهبدكاه یں جا ہے روکتے تھے ایک مرتبه ایک خاتون قصربن خنف یں آکراتی اور آ خوں سے این مشره اور بینونی کے منفلق بان کیا کہ میرے بہنونی سے حضور کی معیت میں بادہ غزوول مِن شرکت کی او بمشره نے جید جنگوں میں حصہ بیا - میری مشمر كابها ال بيك كه عم هو رس جناك مِن أر خيول كي مرسم يني الدرآن کی دیچه میمال کرتی مقتر ...

عن حفصه فالت كنا نسنع عواتقت ال يض عن في العيدين فقلمت امرأكا فنزلت تصربني خلف فحاتت عن اختها وكان زوج اختها غزامع النبى صلى الله عليه وسلم تننى عشرة غزوة وكانت اختى معده فى ست قالت فکن شرا وی الکلنی و نقوم على السوضى زبخاری کتاب البیدین.

بهيم برت معود - ام هليه - أم سليم - اور ولك الم حب ویں روریات، سے ان اهور پر مزید دوستی پیدفی ہے :..

عن الموبيع مسود قالت كنا حضرت دبيه بنت معود كا مع ، لنبي مسلى الله علي المسلم بيان ب كهم منتودات جنگ بي

سقی و نداوی الحری ونرد الفتلیٰ الیٰ المدینه

عن ام عطيه قالت غروات مع رسول الله صلى الله علبه وسلم سيع غزوات اخلفهم في رحانهم اضع لهم الطعام وا داوى الجرحي واقوم على المرضى المخنن ت ام سليم نحيني ایام حنین فکان معدا فعال لهاالني صلى الله عليه وسلم ماهنا يا ام سليم قالت ا تخل ينه ان دني عني احلامن المنتيك بقرت سطنه فحيعل اكتبى صلى الله عليه و سلم

يضحک دمنم)

یہ خدمت انجام دہنی تقیل دخید کویائی بلانا۔ ان کی مریم فی کرنا اور شہد اکو آکھا اسٹاکہ عرب

حضرت ام عطیہ کا بیان ہے کہ میں سے حضود کے ساتھ برای م خروات میں حضہ یہ بہرایا م یہ تفاکہ جاہدین کا کھانا بکا ئی۔ ڈھیوں کی مرہم پی کرئی اور مربعیوں کی دوا داروکر تی ہی ۔ بنگ جنبن کی تیاری کے سلے بنگ جنبن کی تیاری کے سلے سلے سلے سلے سلے ساتھ رہا اور وہ اکھیں ہے۔ ساتھ رہا۔

حضرت اس كابيان سے كه حضود میارک کی عادت تنتی کہ آب عبادہ بن صامت کی بیو ی ام حرام (جرآب كي دشترداتيس) کے ہاں تشریب سے جاتے تھے حب عادت آب ایک مرتبه ان کے بہاں تشریعت لیے گئے بحضرت ام حرام نے آب کو کھاٹا کھی یا اس کے بعدوہ آب کے جو مبرد تھنے نگیں۔ اسی حالت میں آب سو کے بھرآب میدارموے نو ینس ر ہے تھے۔ ام حرام سے كماحضود منتے كاكيا مبرسسے آی نے فرایا میری اُ مت کے م من اس ما لت مس مجديد بیش کئے گئے کہ وہ شاہانہ انداد سے بحری سفری جرا و کے لئے جا رہے ہیں۔ ہیں ا کہا حشور مراے و عایمے کہ ان مجاہدین میں میں بھی شا مل ہوں۔ آپ سے ام حرام کی

عن اس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببهخل على امحرام ینت ملحان و کانت ۴۱ حوام تحت عباده بن الصامت فلخل عليها فاطمة وجعلت تغلى راسه صنى الله عليه وسلم شم استيبفظ وهو بيضحك قالت فقلت ومأيضحك يأ رسول الله قال ا ناس امتى عرمنوا على غزانخ فی سبیل الله پرکیو ن ثبح البح ملوكاعلى الكا سمرتم اومثل الملوك على الامس لا قالت قفلت يارسول المتصلى المته عليه وسلمادع اللهان يجعلني منهم فلى دسول اللهملي الله عليه وسلم تموضع داسه تم استيفظ فرهو

شرکت کی د عالی پیرآب ای طرح سر ر کی کرسو گئے۔ کچے ، بر معدیم سنتے ہوئے بدارہوئے۔ یں نے وض کیا حضورت کو كاكيامبب سي أي في حس طرح عجايدن کے دستہ کا پہنے ذکر کیا تخف ای طرح پیر ذکر کیسا بس سے عص کیا حضور خدا سے د عا یکھنے کہ ا ک عبی ہرین میں مساہی شامل ہوں۔آب سے فرمایا تم بیلے گروه میں شامل جو (اس دوسمت گروه بس شامل مه بهوسکوگی ) ـ حضرت اس كابيان بحكمام حرام حضرت معاویہ کے زمانہ یں اسی قم کے مجاہدین کے دستمين شامل موكيس - جب دریا سے نکل کریسواری میں سوار ہوئیں تو سواری سے گریڑی ا و د ہانگ پیوگئیں

حل برموک برج خلافت قادو تی موئی تی حضرت اسمار نمت الو برحضرت الما الم الم عند من الو برحضرت الما الم مند منداور ام الموشین حضرت جو بربد نے بڑی ولیری سے حک کی الم مند مند اور اسمار نبت برید سے جا افعاد کے تبییل سے تنسی خمیر کی جا ہے و دو میول مندی راور اسمار نبت برید سے جو انھا دکے تبییل سے تنسی خمیر کی جا ہے و دو میول

كو قتل كيا ۔ نه صرف ترى بلكه مجرى لرا أبول بين كي صحابيات سنركث كرتى بين مين ويناني اوير گز دجيكا بي كه مشاعم من جزيره فرس بير حله بوا تو حضرت ام حرام بھی اس بس شائل ہوئیں ۔ عُرض کے اسلام مع عورتوں كا جنگ بن شركت كرنا - رجيوں كى مرجم في كرنا - إنى بدنا يرخكاتنا، تيرا وخاكر ديا - قركمو دنا اور فوج كويمت د لانانا بت سب اب سوال برہے کہ موجودہ ڈما نے میں جب کہ جنگ کی نوعیت بندیل ہوگئی سے اور اس کے لئے کافی عصہ بیلے سے فومول کو بنا ری کرنی برتی ہے۔ مسلمان عورتیں کیونکر نوعی دفاع کے کا موں اور متعلقہ مستنی مٹاغل میں حصہ مصحتی ہیں۔ یہ تلاہر ہے کہ زیامہ حال بی جنگ کے سلتے کم از کم چندسال سے سے آیا دی کو تنا رکڑا پڑتا ہے ناکہ وہ وفت آسنے پر نومی د فاع کا فرنسیسہ ۱ د اکر سے۔ اسی طرح جنگی صد عنوں کو تھی ترتی دینی یڑتی ہے اوران کے سئے کا رکٹول اورسنا عوں کی تربیت كالبك وسلع خاكه نباكر ننا دكرنا برتا ہے جس كے تخت صنعتى مدا دس د فاحی تربیت گامی رطبی امدا دکی تنتیم اور ونگرفتهم کی فنی تعلیم ونریب كا انتظام كرنا يرتا بيصده مدرسا لتناش جونكر بنديد وتدن كى ومعت ا در بیبدگی کا به حال نبیس مخذا ورعورتیس مغیرسی قبل از قبل ناری کے ان کا موں میں حطتہ لے سکتی تھیں اس کئے جدید طرز کی جنگی اوردفاعی تربہت یں عورتوں کے حصتہ کلینے کا ذکررو انیوں میں ہمیں آیا ہے اگر زار دسالت میں بھی حبکس اسی ہمانہ برلوی ج نبی جیسے آج كل اوران ك ك الله اسى درجه بن فى مهادت اورتربيت كى صرورت بمواكرتي نؤيه امريقيني بهقاكه أتخضرت صلى الشرعليه وسلم حورتول كو

عکم دیتے کہ وہ کا دخا ہوں ، مقلیم گا ہموں اور تربیت گھروں بی جاکرہ جی اور مذہبی دفاع کے سئے بنارہوں ۔ ابندااس ترانہ بی عورتوں کا ان کا موں میں شرکت کرنا نہ صرف قابل اعتراض نہیں بلکہ اسلامی احکام کی دوسے ضروری ہے

البته بسان كامول مي عدر تول كود اخل كرستے وقت دوا مور كا لماظكرنا يرك كا - اولاً يدكه فورتول مردول من منا عنرورت اختلاط شہوے یا ئے۔ یعی عور قول کی تربیت گا ہی ، مدارس اور دفاعی تیاربوں نے مرکز با مکل علیحدہ ہوں اسی طرح اگرہ دنوں سکے لئے کا رخکے الگ د باسے ماسکیں تو کم اذکم برکار خاستے بی عور نو ل کاستعبر بالکل جدا ہو اگر عورتوں کی تربیت اورتی نعلیم سکے سنے مردوں کے مندمات یا نکل ناگزیر ہوجا ئیں تواس کے لئے المبیت اور تربب کنندوں کا انتخاب كياما سے جو جاليس كى عمرسے زيادہ ہول - جب يالوگ كافي نداد مي عورتول كولعليم وتربب دبيب تو معرمزيد في نقليم اور خلي تربب کے لئے مردوں کی منرورت باقی نہیں رہے گی ۔ دوسرا امریہ ہے کہ عود نؤل سے باکام ہم وفتی اساس پر د ایا جائے ملکہ ون یا راٹ کے کسی خاص محول میں جند کھنٹوں کے لئے ایٹیں اس کام کے لئے باایا جائے تاکہ دہ گھریلِو ا موراور ڈمہوا رہوں سے پانکل غافل تہ ہو سسے یا ہی اور بچوں کی نغلیم و تربیت سکے تقاضوں کو پورا کرتی رہیں ۔ اس طرح قرآن کا بہ عم برقراد رہے گا۔

و قون فی بیونکن میری دید و قون فی بین درون تا تا دندگی کی ایمیت کونظراندان کرو -

## تعدوازدواح

تمدد از دواج کے مسلم پراسلام کے خلاف مغربی مفکرین سے بڑی سخت تفیدیں کی ہیں۔ان ہوگول کا اسلام پر اعتراض بہ ہے كه أس سن نندد ازدواج كى اجازت ديج نفس پرستى اورشهو اپنت كا دروازه كمول ديا ہے۔اس مقيد و تعريض سے متاثر موكر نو د مسلمانوں کے سبس ایل فکر معی تفدد ازد واج کی اجازت برمفترض ہیں ۔ یہ لوگ اس سفیندت کو فراموش کرو بنتے ہیں کہ اسلام سے نندوا زوواج کی ا جازت مشروط طور بردی تنمی ا ورجس زمانہ بہت یہ اجازت دی گئی اس یس کفا دست لڑا ئیوں کا ایک طول طویل سسلسله جا دی تفاجس کا بنجه لادمی طوریر یه کفا که مرورول کی تقداد کم بونی جا دہی تنی عورول کی نا منل آبادی کو اگربوں ہی ہے بس جھور دیا جاتا تومسل ول کی سوسائٹی میں جنسی تو ایش کی کثرت ہو جاتی اور مردوں عور توں کی اخن تی حالت یں نمایاں انخطاط واتع ہوتا۔ اس سلے مہلا نوں کو زنا کا دی اور فوہش سے محفوظ دسکینے اور بروہ عورتول کی معاشی کفالت کا انتظام کریائے کے لئے یہ منرودی مخاکہ مردوں کو ایک سے ڈائد بویال کرسے کی ا جازت دی ماے اس کے ملاوہ عربیں اسل مسے پہلے تدواردواج کی دسم جادی تھی اور اس پرکوئی بندیا تحدید ناسی کیکر ہر شخص کو قانوناً اوررساً اس بات کی اجازت می کہتنی ہویاں جاہے نکاح بس لے آ سے - ایک اسبی قدیم رہم کوجس کی جڑیں عربی کی معاشرت اور

تاریخ میں بیوست تھیں یا لکلیہ شادیا مکن نہ تھا یا کھنومی جبکہ اس کے معاشی نتائج بھی دوررس ہونے ۔اس لئے جدیا کہ غلامی کے مثلہ بی اسلام سے تدریح سے کام بیا۔ اس طرح قدد از دواج کے مشلیل بھی اُسلام اس مے تدریح سے کام بیا۔ اس طرح قدد از دواج کے مشلیل بھی اسلام سے نقدد از دواج کو صرف چار بو یو س نگ محدود کر دیا۔ اس کے بعد ایک مزیشر فرید لگائی کہ دوسری نتادی اسی صورت بین جا ترہ جبکہ از دواج کے ما بین نان و نفقت اور مام سلوک بین کوئی خرق واقع نہو۔ اگرمرد یہ محوس، کرے کہ وہ اپنی بیویوں کے دربیان عدل واقع نہو۔ اگرمرد یہ محوس، کرے کہ وہ اپنی بیویوں کے دربیان عدل نہیں کرسکتا تو اسے صرف ایک بیوی یہ اکتفاکرنا چاہئے۔

بین مبیائی مصنفین سے اس م پر یہ اعتراض بہت کہ وہ قدد از دواج کی اجازت دیکرنفس پرستی اور شہوت دائی کے دروازے کی والے نہیں کیا کم فود دیا ہے گئود مبیائی اس یات پرکھیی فور نہیں کیا کم فود مبیائی الم فرد بہیں کیا کم فود مبیائی الم مربید از دواج کی صربیاً مما نفت نہیں کی ۔ عہدنا مہ جدید بیل ایک شادی کرنے کو بندیدہ فعل قوضرو دقراد دیا گیا ہے ۔ لیکن اسا قف کے اورکسی عبدائی کو ایک سے ذیا دہ بیویال کرسلنے کی ما نحت نہیں ک گئی ۔ تعدد از دواج کے مخالفین اس کی تا ویل یکرتے میں کہ جن لوگوں بی اس فرہب کی تبلیغ کی گئی ان میں یہ رسم مرا بی بھی دیمی کہ جن لوگوں بی اس فرہب کی تبلیغ کی گئی ان میں یہ رسم مرا بی بھی دیمی کہ بین لوگوں بی اس فرہب کی تبلیغ کی گئی ان میں یہ رسم مرا بی بھی دیمی کہ جن لوگوں بی اس فرہب کی تبلیغ کی گئی ان میں یہ رسم مرا بی بھی دیمی کہ جن لوگوں بی اس فرہب کی تبلیغ کی گئی ان میں یہ رسم مرا بی بھی دیمی دیمی کی سیائی علی صدی عیسوی بیں مقد دا ذر واج کی رسم بی عائل سکھے ۔ مبغن عیسائی علی رسے بہدی دی علی را اور اجاد کی اس بی پرمطعون کیا کہ وہ عیسائی علی رسے بہدی کی اور بی بی مطعون کیا کہ وہ عیسائی علی رسے بہدی دی علی را اور اجاد کو اس بی پرمطعون کیا کہ وہ عیسائی علی رسے بیت میں دی علی را اور اجاد کو اس بیا پرمطعون کیا کہ وہ

ایک سے ڈ اندشادیاں کرتے تھے لیکن ابتدائے عیباتیت کے بعد کی موہرس تک کلیسا کی کسی محلس نے قدد ازدواج کی می الفت نہیں کی اورکی میسانی باد شاہوں سے ملاتیہ ایک سے زیادہ ہویاں رکھیں ميكن كليساسن اس يرتعى كونى احتراض نبس كبا. خائخ شاد لميس الندو ورقوں سے بیک وقت نکاح کرسے سے علا وہ کی ایک واشتہ فو آئیں رکہ چوڑی تغیس ؛ ور اس سکے توا نین سکے متحلہ ایک نفا ون سسے بہی معنوم ہوتا ہے کہ تعدد از دواج کی رسم عیبائی مالک میں بائٹل تا پید رہتی ۔ جدید لوروب سے کئی ایک مفکرین اور علما نے عمرانیات نے بھی تسليمكيا ہے كه نقلاد ازدواج كاطريق اتنالائن نفريت شي اور نه اس سے کچھ سے پڑی خرابیاں واقع ہوتی ہمین کی ٹیاپر اسے یا مکل مردود قرار دیاجا سے۔ وہ یہ میں یا شتے بین کہ بیش حالات بین مقدد ا ڈدواج نہ مرف جا کر بلکہ منروری ہو جاتا ہے۔ جنا بچہ سنرھوی اور ا میجادویں صدی کے دوران میں انگلتا ن میں کئی یا رہ بحق پز بمش کی گئی کرفتل اولاد اور زناکاری کورو کے کے سلے تند دازدولج كوقا وأباب كرقرادد سے دياجا سے - ميوبلاك اليس سك الك حكم لكا مے کہ میں بٹن سے کئی یا راس خال کا اظما دکیا کہ اگر مے تو صرا دواج (ایک بیوی کرنا) بڑا بیندید ہ فعل ہے نشرطیکہ وہ انسال کی اپنی آذاد مرمنی کانتیج ہوسکین قانون کی رو سے اس کو ضروری قرار دیا منج نہیں۔ چنانچہ نبٹن لکھتا ہے ہم سے توحد از دواج کوان، عالمگیر قانون کی شکل دیجرا تنی حبسی برحنوا یال پیداکردی میں کہ علد بنہ طور سے تددار دواج کا طریقے رائج کرنے میں فوانش کا یہ سین ب ہرگز

نه بهونتا - جری تو حدازد و اج بیشه و رانه عصمت فروشی کی تمام فرابید كا موجب ب راس سے ميال بوى بن نفرت اور حدد كے جذبات بدا ہوتے ہی اور بوی کو اصرار رہنا ہے کہ شوہر ذکارے کے اس پہلو كوربسس رياده المبيت دسے جوجهاني تعلق برمني موتاب - اسطرح زن و شومرکے تعلقات بی فطری عجت کی حجگ تصنع کا دنگ بید ابوجا تا سے۔ عورت کے اندر تنک و حد کا جذب اس سے نہیں پد اہو تا کہ اس کا شوہرد وسری عور توں سے کیوں عبت کرتاہے بلکہ اس کا محرک یر خوف موتاب که میادا وه است بانکل بے سرا راجیو ڈکرالگ نیوجائے ولیش مارک کے ور مغربی تیزب میں از دو اجی زندگی کامستقبل" ایک کتاب التھی ہے جس میں دہ کئی مصنفوں کی نخر روں کا حوالہ دیباہے جو اس بات کے عامی ہیں کہ متعدد وجوہ کی ٹبایر بقدد از دواج کو قالو گا جا کر قرار دینایا ہے۔ وہ محقاب وم داکھرکوب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں كرفرانقين كے راضى ہو سلے كى صورت بي نقرد ا زدواج كى ا جا زت دسے دی جاسے۔ اس کا بنال سے کہ معولی حالات میں بہت کم اشخاص اس ا مازت سے فائدہ أ كفائيس كے بيكن منفى عورتول ميں مقدداردواج جا کزقراردسیے سے حورتوں او رمردول کی مشکلات دورہوجا بُب گی خَلْ اگرمرد یا حورت دائم المرلیض ہو یاکسی حرمن بیا دی میں عبّلا ہو ت تداد ازدواج کی اجازت دونوں کے لئے فائدہ مندثا بت ہوگی ۔ اس کے علاوہ اگرشوہرادرہوی ناولدہوں توہی نقرد از دواج ان کے سائل کوص کرلنے میں معاون ہوگا۔ان صورتوں کے ملاوہ اور كى صورتين كھى بيش أستى بى جن ميں ايك سے دائد بيوياں كرسنے

کی ا جازت ہونی چا ہئے۔ ڈاکٹر کو یہ سے تام امور کو ملحوظ رکھنے کے بعدیہ داستے قائم کی ہے کہ اس مملک بہترین حل بر سے کہ نددازدواج برکوئی یا بندی نه عامد کی جائے۔ اسی طرح مسر مدرن کی دائے یہ ہے کہ اگر لوگوں کی اکثریت ایاب سے ذائد بیویاں کرسے کونا بیندیدہ قعل قرارد بنی ہے اور ایک نکاح برقائع رسنے کو بہتر مجھ بنی ہے تو اس سے حکومت اور استیل پر یہ کا زم تبس آتا کم ده اکثریت کی داست کویزورقانون ساری آبادی برنافذ كرے - اگر تمجيد لوگ شادى بياہ كے دوسرے طريقے بيندكري اور یا ہمی دضامندی سے ان طریقوں پڑھل پرا ہوں نو اسٹیلے کو یہ حق بہیں ہو نخاکہ وہ المبس روک وسے بشرطیبکہ ان کے بہند بدہ طلع ی سے اولاد کامنتقبل خواب نہو ۔ واکٹرنادمن ہمرکی راسے ہے ہے كه أكر نقدد از دورج كوقانو نا جائز قرار ديا جاسے فذاس سے انساؤں كى ايك برى اكثر من كوفا مُده بهو ينع كا- ينا يخدده كِمناسِ كم الكذي ل كى تربيت اور ديكم بعوال كا انتظام استيث ابنے ذمه سلے فربرو بول كى متداد برقا فوئاكو فى مدنىس لكا فى جائے - برو فىبسرد ن لاب كا خال ہے کہ ہرت سے لوگو ل کو ایک شادی کرکے جنسی اور رومانی تشفی تہیں ہوئی ۔ ان لوگوں کو اگر ایک نسے ڈ اند ہو یال کرسے کی اجازت دی جا ہے توان کی حذباتی زندگی میں سکون وطانیت بميدا ہوجاسے ۔ ود كہتاہے كمستقبل كے نظام اذدواج ميں مردول اورعور تول كومكن آزادى لمنى ماسلمے كه ده جس متم سك ازدو اجى تقلقات جا بي قائم كرين و اكثر لى بان جيسي عالم

ے بیش کوئی کی ہے کہ فرانس میں آئنرہ جل کر نقدد ارد واج کو

ق نونًا تسليم كربيا طائے كا۔ وه كتا ہے كه نغدد از دواج سے بہت

سی معاشرتی خرا با ل د فع کی جاستی بین - شلاً ببتیر ورانه معمت

فروشی ، امراض مجبیشه استاطحل ، ناجائز بیول کے مصائب اور

ان سرارول المكورعورتول كى تكاليف جر مردول كى آمادى يس

کی کے باوت غیرتنادی متندہ رہنے پر جمبور ہیں۔ برسب خرابیا الدفع

ہوجائیں گی اگر نتارہ ازدواج کی اجزنت دیدی جا سے اسی طرح

زنا کا ری اور مبنسی رشک و حسد کا بھی تما تمہ میوسٹناہے کیونکہ عورت کو

مرو کی کھل کھلانففلت اور لیے توجی سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی

جتنی اس خیال سے کہ اس کا شوہر ند شدہ طور سے دوسری خوتوں

کے ساتھ معاثتان تعلقات رکھاہے۔ نندواز دواج کا سب

لیادہ بُرجِش ما می برو ببسر کرسمین ناا اسران فیلس ہے جو اس طرفقہ
الردواج کو آربائی فس کی بقار کے سے مفروری مجمعاہے ،،
ان مندریج کے بیالات بیش نرسخ کے بعد وید فرادک فردان
دجرہ بریجٹ کرتا ہے جن کی بیابر نقرد ازد داج کی حایت کی بہتی ہے
بیابچہ اس سلمریں وہ یہ نفریہ بیش کرتا ہے کہ اگر عدید تنہ برب کے ماخت
فرد ازدواج کی اجازت دیدی جائے تیا بھی اس کے رواج
ادر وسعت پہیری ہو دارو مداداس پر بوکا کہ عورتوں کے احسات بیابی اس کے بارے بین کیا بیس مقرد کی اخت
ادر وسعت پہیری ہو دارو مداداس بر بوکا کہ عورتوں کے احسات بیابی ہیں کے بارے بین کیا بیس مقرد کی جانے بیابی سال سے بیاس سال بحک مقرد کی جانے ہے کہ اگر شادی کی عمرجیں سال سے بیاس سال بحک مقرد کی جانے ہے ادا و مردوں کی آبادی کے تنا سب کے محاف سے جاد

فیصدعور توں کو بخرد کی زندگی گزار نی پرٹی ہے کبونکہ ہا رسے بهاں مقدد ازدواج کو قانونا ممنوع کردیا گیا ہے۔ اب اگرولسیر مادك كايه خيال صححه كه ايك سے دائه شا دياں كرسے كو قانو ناً منوع کرد سے سے چا دنیصدہ دنیں ہے نکامی رہ جاتی ہیں تو یہ ظاہرے کہ اقدد ان دواج ترصرف جائز ملکہ معاشرتی مود و بہیود کے الے مزوری ہے بشرطیکہ ایک سے ڈائد نشادیا ل کرسے کا رو ارج زبا ده وسع بها مد بر مر موكيونك عور تول كى فاضل آبادى كوباعزت معاشرتی زندگی مِن جزب کرسنے کا اور کوئی طریق نہیں۔ اس مِن كوئى شك نہيں كہ اگريندو إذ دواج كا طريقة زيادہ بيس جاسے قد اس کا بہتے ہے ہوگا کہ حورانوں کی فاضل آبادی کی جگہمردوں کی قاصل آیادی کا مسکلہ بیدا ہوجا سے گا ، کبو جہست سے مرد ا بسے رہ جا سنگے جن کو با و جو د ثنا ش کے کوئی عورت نکاح کے لئے نہ سلے گی ۔ مبکن تجربہ سے اعلوم ہوتاہے کہ نفرد ازدو اج کے وسیع ہما دہرواج کے وسیع ہوا زیر دواج یا ہے کے امکانات بہت کم ہیں رجنا بخہ اس مارے بی میویداک اللی اپنی کتاب نشب ن جنسی می سکھتا ہے :-وم بچ ککه مردوں اور عور توں کی نفداد کم دہبیں سر زور ہیں مساوی رم ہے اس کے قدرتی طور پر بیانامکن ہے کہ سرمرد کو دو بو با ب نصیرب ہوں ۔ ہی وجہ ہے کہ جن معاشروں میں مقدد ارد و اچ ر ا بج ہے دیاں بھی صرف ایک میدود مگر فوش مال طبق کے لوگ اس دواج سے خا ندہ اعقاسنے میں ۔ اوریکی غلطسے کہ ہماری تہذیب یں جدمتنی اشخاص کو جیود کرکوئی مرد ایک سے زائد ہو با ا

کرنا ہو ہے۔ ہیت سی ججود یا ل اور مشکلات البی ہیں جن کی وج سے اکثر مرد دوشادیوں سے گھراتے ہیں۔ اور عور تو ل کے لئے وّ یہ فریب قریب نامکن ہے کہ وہ دومردوں کے تحت دو مختلف گر جلائيس اس سلتے النيس تو لاز ما ايك اي مرد بيم قنا وت کرنی پڑتی ہے ،، دیسٹراک سے بیان سے بھی میویاک الیس کے اس خیال کی تقیدین ہوتی ہے جانچہ وسیٹرمارک محتا ہے مد اس کے بیمعنی نہیں کہ اگر کہمی تعدد از دو اج کو قانو نا جائز کر دیا جائے ق مردکیٹرنندا دیں اس اجا ڈٹ سے فائدہ آ مفا۔ نمیرا کا دہ ہوں گے۔ برنا فی شاکا بہ خیالی عجیب و غرب ہے کہ جونکہ تند د ازدو رج کی اجازت سے طاقتوراورصحت مذمردوںکوحور وّں کی ایک بڑی تدراد کا اجارہ فی جائے گا اس کے بہت سے مرد بخرد کی زندگی بسرکرنے پرمجبورہوں گے۔ اور وجو ہانت سے قطع تظر کہ سکے گھر لمو مخبگوں کا خوت و اندیشہ اور اپسی عور تو ں کی تناش یں دشواریاں جودوسری حورتوں کے ساتھ اڈدوا جی ڈندگی مِن شركت منظوركر س مردول كى ايك برى قدادكواس من سكے استمال سے روک دیں گی۔ اس کے ملاوہ معاشی حالات کا بھی نقرداز دو رہے کی رسم کی محدو دکرد ہے ہیں ہوا زہر دست حصہ ہوتا ہے ۔ جن قوموں اور تہذیبوں سے اقد داردواج كى اجا زت د سے دكھی ہے ان كا مجرب بٹاتاہے كم بالمعوم ایک برت یی مخضر اقلیت اس سے قائرہ أ کلانی ہے۔ مثلاً ملانو ل بس مردوں کی بہت بڑی اکثرت ایک ہی بیدی برقنا حت کرتی ہے ۔

تفدد ازوداج کے جوانی ایک وجہ ولیشرارک سے یہ بنی ہے کہ دوران حمل پیر مردول کو بیویوں سے الگ رہا پڑتا ہے۔ مبن لوگ زمانہ حمل میں جماع کو عورت اور سے کی صحت کے لئے مضرت رساں نیال کرتے ہیں اور ہرت سی عور تیں اس زمانہ ہی جماع کی فوائن سے یا توبائل خالی بوجاتی ہیں یا اُن کی خوا شات میں تمایاں طور بر کی واتع ہوجاتی ہے بنا بجہولیشر مارک محتاہے کہ ڈ اکٹر ہلتن سے (۱۸) عورتوں سے زمانے مل کی حالت کے یا ۔ سے میں اسف رکیا ۔ اس میں ۔ سے ٣٣ عور تول سے جواب دیا کہ اس حالت بیں اوفیس خوا مشرج رع یا تو محوس نہیں ہوتی یا بہت کم محدس ہوتی سے۔ ١٠١١ بانوں کے با وجود ولیشر یارک کا نیال ہے کہ نعدد ازد واج سے جواز کی منی وجہ ناکافی ہے چانچہ وہ محمقا ہے کہ ہے ۔ سے بہاں بہت کم این ہوتا ہے کہ حل کے دوران میں نوگ جاع سے بالحلیہ یر سے کریں اور ترک جا ج کو تمدد ازدواج کو فافی : ب قرار دیا صحیح ہیں ہے ولاطرمادک کی اس رائے سے اتفی ایسے کے اوجود میں اتنا پڑے کا کرانفرادی طالات بن يمكن ب كه بعض التي هي زيانه حل بن ترك بماع يرمجبور

ہوں ۔ اسی معودت بیں اس کے سواا در کوئی جارہ نہیں کہ انجیس دوسرے نکاح کی اجازت دی جا ہے۔

وليظرمارك من نندد ازدواج كى ايك اورمعقول وجر بھى تنائی ہے۔ وہ کہنا ہے کہ عور توں کے برطس مردوں میں نفرد ازدواج كى طرف ايك جبى رجمان يا يا جانا ہے ۔ چنانچہ مردوں بي فرواقيت بعني وبنسى بخربات بن نعوع كى خوائش بخترت يا كى جاتى ہے۔ فواكثر مدا بنن کا حوالہ دیجرولیشر بازک اس کی یہ رائے نقل کرنا ہے کہ مرد فطرتا انوج پند ہے اور بینزمردوں کے ایک بوی برقنا عت کرنا مسواراور لعبض صور نوں میں ناممکن ہے۔ اس کے بعد وہ مائمکل کا ایک اعتباس بیش کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ " میں اس ا مرکا کا مل تقین ہے کہ دنیا بس ایک مرد ہی ایسانہیں خواہ وہ کتناہی پارسااور حفت پند ہو جس نے کم سے کم نواب دنیال کی دنیا ہیں ایک سے ذائد حور توں سے مجت ندکی ہو۔ اس متعبقت کی طرف بے شادم صنفین اور اہرین منسات سے توجہ دلائی ہے۔ جمہیجات اور فرکات انسان کے منسی حِذبات كو بطركاتے ہيں۔ مردوں ميں أن كى متداداتى كيتراور أن كے ا قدام استے تمنوع میں کم کسی حورت کے لئے البیے شہوانی محرکا ن سے شاتر مونا محالی ہے ا

و اکثر میرلیس محقاہ مع جنہیں کوئی مرد اہنے جدیات تہو ائی کی تعلیم ایک کی تعلیم ایک کی مرد اینے جدیات تہو ائی کی تعلیم کے بر قلاف فورت جس مرد سے ملات حاصل کرتی ہے میں مور ت کسی طرح چھوڈ نا نہیں جا ہتی "۔ فورل کی دائے ہی مور ت

ا بنی محبت میں بڑی امتیاط پرتتی ہے اور بہت دیجہ بھال کر ا بنی مبسی مجت کا مرکز تلاش کرتی ہے ۔ برخلاف اس کے مرد نقر یا ہروان ہورت سے لطف اندوزی کی طرف مائل رہنا ہے اور اینے أنخاب من أثنا زياده مقاط اورباريك سنبين مؤتاء اس كه علاوه مورت مبنی نقطهٔ نظرے زیادہ متقل مزاح ہوتی ہے اور شاؤونا در بی اس کے سنے یمکن سے کہ وہ بیک وقت کی مردو لسے میں نطف اندوری کی خواہش کرے۔ جا دج بر ہندگی د اسٹ بھی ہی ہے۔ ماسکو یونیورسٹی کی ( ۲۲۲) مڑکیوں میں سے صرف سالزکیوں سے بہ خیال ظاہر کیا کہ و د بریک و قت دو مردوں سے مجت کرسٹی ہے۔ کش کہلے " نوجوان مردعینی فنوحات کی آرزو میں ایک و دنہیں کی حورتوں کے تعود سے سرشا در تباہے لیکن حورت کا دل مالت بوغ بس صرف ایک مجوب مرد کے خال سے لبریز ہوتا ہے ۔ کش کی دائے میں مورتوں کے منسی تو صدکی وجہ یہ ہے کہ اُن کی مجت ہیں دوحانی عنا صر فا دب

اب اگر بہ صح ہے کہ مرد فطرتا اقدوا زدواج کی جانب مال ہے تو ازدواجی قافون کی تدوین میں اس امر کا لی اطکیا جاتا عنروری ہے تاکہ جن مردوں میں بنیں جذب فیر معمول حور برطا فقور مو ان کے سے ایک سے دائد قکاح کی گئی اُس دہے۔ ورز اس کا نتیجہ یہ مو گاکہ ایسے مرد ناجا نزمینی تقدقات قائم کریں گے۔ جس معاشرہ بی تقددا ذدواج کو باکل دوک دیا کی جواس میں خاندانی انتری اور ناکی انتشاد کے بیدا بو کے ایک بوت کی گئی ترت بوگی ہوئی و کے کا کیونکرنا جائے جس میں تسق ن کی گئی ترت بوگی ہوئی و کی گئی تا ہوئی انتشاد کے بیدا بولی دوک وی احمال در ہے کا کیونکرنا جائے جس میں تسق ن کی گئی ترت بوگی

اس بن نک نہیں کہ اسٹیف کو اس با دے یں ماخلت کا حق موتاجا مح ۱ د د د د نندد از د و اج پرکڑی یا بندیاں نگاسکی سیے لیکن اسٹیٹ کو يه حق نبيل بيونچناكه و د اس طراعة كو با تكليه مسدو دكرد سے - مقدداندواج کی عنرورت اس سنے بھی رہے گی کہ بہرت سی عورتیں قطرتا اس قدرمرد مزاج ہونی ہیں کہ وہ مردول کی جنسی خواہش کی تحیل سے تناصر

تخلف اساب و وجهات کی نابرجن بس مصعف کا و کر ادر كياجا چا ہے اسلام سے مقدد از دواج كى رسم كو يك لخت ممنوح ورار دینا منا رب نه سمجها - لیکن اس سلے به یک وقت بیا د حور تول سے زیاده کو نکاح میں لانے کی اجازت نہیں دی اورساعقر ساتھ یہ شرط بھی رنگادی کرنان ولفقہ اور عام سلوک میں ایک بہوی اور دوسری بیوی کے درمیان کوئی فرق ترکیاجا سے ۔ جانجہ حسسران فرماتاً ہے : -

وان خفتم الانقن او فواحلة اوماملكت بهانكم.

ليكن اگرتمبيس خوف موكه تم عدل مرکوسکے فو ایک می نكاح كروبا ان عورتوںسے تمتع كروج عنها رس يا عقر سك

یجے ہیں۔ اس آیت کی تقبیر کرنے ہوئے مولانا محدثی اینے ترجم قرآن يس تكلق بن :

" يا نفاظ إمل ميس مكر تقد وا زدواج كي بنياديس - الفاظ

مرئيا السيم تقے كرن في لفين كو اعتراض كا موقع بھائے موافقي كو علی لگ محتی تھی۔ مگر تعجب ہر ہے کہ چمال ایک طرف نحالفین نے شہور کردکھا ہے کہ گویا ہرمسلمان کے سے ضرو دی ہے کہ اس کے نکاح بس کئی ہویاں ہوں۔ تعیض مسلمان کلاستے والوں لئے ہی اپنی نو ا ہشا ت نغانی کو پوراکرلے کے لئے اسے تم قراد دیاہے اور یوں اس کی تا دیل کرنی ہے کہ سب سے افضل تو بر سے کہ بیا رہو یا ں ہول ورنہ تين ورندو وسوالات غورطلب اس مسلومي برمي كركبا اباب سعدياده نكل كرف كا حكم ب يا اجازت كيا جازت مترور من كے لئے ہے يا بل ضرورت میں ایک سے زیادہ ہو یاں نکاح میں لائی جا کتی میں ۔ کیا اگر قرآن کریم سے بہی تعلیم دی ہے کہ بہ قت صرورت تعدد از دواج كى اجازت ب تواس مسكربرا عتراض موسحاب يدكه آبا نفرد رت کے ہوتے ہو سے جارسے دیا دہ ہو یاں دکاح بن لانا سائز ب مب سے پہلے و کھناہے کہ یہ عکم ہے یا اجازت ، یہ قو ظاہرہے که دوتین چار بو بو سے نکاح کرناکسی شرط سے مشروط سے اوروہ شرط متیوں کے بارہ میں المصاف بذکر سکنے کا توٹ ہے۔ بس اول تو یہ آیت صرف ان ہ گوں سے سنے ہوئ مین کو بنائی کی نبرگری سے تعلق یرتاہے اور مام شہوئی اور یہ خوراس کے حکم موسے کے خلاف دلیل ہے . د دسرے یہ مے معنی یات ہے کہ کہا جائے کہ اگرتم کو بتیمول کے یائے یں انف ف زکر سے کا تھے ف ہوتہ تہادے سے ضروری ہے کرو یا تین یا جا د بو بول سے نکاح کراو ۔ پیرجس فدر توجیبات الفاظ ان خفتم الاتفسطوفي، سيتسى كى كئى بى ياكى جاستى بى -ان سي

یمی معلوم ہوتا ہے کہ برمشروط اجازت ہے نکہ کم ۔
جب یہ نابت ہوگیا کہ تد دازدواج کی اجازت ہے کم نہیں ہے
قددوسراامرید نجینا ہے کہ آیا یہ اجازت ضرورت کے دقت استعال کرفے
ہر ہے یا بلا ضرورت بھی ، سواول تو لفظ اجازت خو دہاتا ہے کہ ہمرت
ضرورت کے لئے ہے کیو بحربایک اجازت دئیا بی کسی منرورت ہی کے
موید ہیں کیو بکہ جرایک اجازت دئیا بی کسی منرورت ہی کے
موید ہیں کیو بکہ وہاں فود ایک شرط لگادی گئی ہے گویا ایک صرورت
فود بنادی ۔اب صرورت میں تو سیع تو ہوستی ہے۔ یعنی جو کا مم ایک
صرورت کے لئے جائزہے اس کا بجواد اجتمادی رنگ بی کسی دوسری
طتی صنرورت کے لئے جائزہے اس کا بجواد اجتمادی رنگ بی کسی دوسری
طتی صنرورت کے لئے جائزہے اس کا بجواد اجتمادی رنگ بی کسی دوسری
اس ضرورت کے ایک الحادیاجا ہے۔

پاں ہروال ہوستا ہے کہ قرآن کریم ہے ان عمروریات کی نفر کے کیوں نہیں قرادی ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن امو دکا نفلق ان نی عزوریات کے نماف بہلوگ ل سے ہے جو ملکوں اور قوموں اور ڈیا نہ اور حالات کے تغیرسے بر سے رہنے ہیں ، وہاں قرآن کریم ان مغروریات کو گئنے کی لا عاصل کوشش سے اخراز فرانا ہے ۔ قرآن کریم سے کہیں نہیں تبایا کہ فلال فلال عفروریات کے وقت علاق دیا جا تھہ ، حالات کی اجازت ضرورت کے لئے دی ہے تہا بات ہی مفرورت کی اجازت ضرورت کے لئے دی ہے تہا ہوتی دہی مفرورت لیکن چو نکہ طلاق کی اجازت ضروریات بدا ہوتی دہی مفرورت لیکن چو نکہ طلاق کے لئے جو شروریات بدا ہوتی دہی منہی من دہ د صرف ان ان ان کے مزاجوں کے احتل ف کے ماتھ ہاتی کہی ہیں ہیں دہ د صرف ان ان ان کے مزاجوں کے احتل ف کے ماتھ ہاتی ہیں۔

رہتی ہیں بکہ قومی اور ملی اور زمانی حالات کے تغیرے کبی برلتی رہتی ہیں ۔ اس کے ان کا تبانا ایک لا ماصل کام بھا ہم دیکھنے ہیں کہ یورب کے مالک بی جہاں سب قوموں کا ایک ہی خریب ہے ایک سی تقلیم ہے ایک سے خیالات ہیں کوئی دو ملک فرور آیا ملاق پر اتفاق شہیں کرتے ۔ اسی طرح تقد دا زوداج کی فرور آیا کو فاص کرنا محال ہے ۔

اب تبسری بات حس بر بہیں غورکرنا ہے برسے کہ آیا جس مورت یں قرآن کریم سے نقرد از دو اج کی اجا زن عرورت کے وقت دی ہے تو اس بر کیا احزاض ہوسکاہے۔ اس بات سے کس کو ا نکا رہوستاہے کہ ہرایک قوم لئے اس ضرو رت کو معبوس كيا ہے۔ اسلام لئے ان صرور بات كا علاج مقدد از دواج كى صورت میں رکھ دیا۔ دوسری قدموں سے اس کے لیئے طرح طرح کے اورطرین اختیا رکنے ۔حتی کہ مبض ملوں میں تا نو نا را کے بیٹے كوتسليم كياكيا ہے اور بيض ساخ اس كو اس حديك رواج ويا كة قان في جوازس اس كالجعم مرتبه نهيس ريا - اسلم جري فور كى عزت وعفت كا طامى سے اور اس بات كوگوارا نہيں كرتا كه ورتيل ببيول كے حوض اپن عفت كوفرو فت كريں ۔ اس کے تعدد از دواج کی عمورت میں ان تمام مشکل ت کوصل کردیا ہے۔ بھرعدا وہ دوسری صروریات کے جنگ ایک السی سی عزور ہے کہ وہ بیش حالات بیں نقد داردواج برمجبورکرد سی ہے۔ یہ نظا ہرے کہ جنگ کا سباسلہ دنیا ہے مرٹ نہیں سر آ۔ اور جنگول

یں مردوں کی عداد ہمینیہ کم ہوتی رہتی ہے۔ اب جو بحد فدرتی ط لت بس من ا سنان کو بیدا کیا گیا ہے وہ مرد وعورت کے ماہمی تعلق کی حالت سے اور اسی پرنس ا سانی کی ترقی موقو مت سے اس سنے رہا سے بیلی ضرورت یہ ہے کہر ایک مرد او رہر ایک حورت ا بنے اس فرض کو پوداکرے۔ اب اگرمرد و ل کی عقدا و عوراوں سے ذیادہ سے تو چاکہ تجرکا بیٹ س دیکنا جذیرورش كرن عودت كن فرادُض مِن و اخل جين اس سلنے نس پائش كا كا ہر ایک فرج بھے مئن عوربریہ موقعہ ہے اس فرض کوا د اکرسکتا ہے اورج مرد با ہولوں کے دہ جائیں گے دہ کسی صور س بی س اشانی کی ترقی کا موجب نہیں ہوسکتے الیکن اگرعور تو ں کی تدا دمردوں سے زیادہ سے اورسی وہ صورت سے جو جنگوں اور مردوں کی دو سری عثر دریات کی وجہ سے اکثرحالات میں دییا میں بیش آئی رہنی ہے توجو عور تیس بلا خاوندوں کے ہوں گی وہ نسل کی نرتی ہیں صرف از دواج کے در بعہ سے معاون ہوسکی ہیں۔ گویا اس صورت ہیں غدر اڈ دواج ایک وّی فرض ہوجا تا سے اور اسیے حالات میں جب پہلے ، سی آیادی کم مور بی ہے ان حور تو ل کو خا و ندول کے بغیر حصور نا کوی عداً دل ات فی کی افزائش کی داہ کو دوک ہے ۔ اس سے علاوہ عمومًا عورتوں کی می ش کا انخصار مردوں بر موتا ہے يس جو عود تين سننون من بوه ده جاتي بين يا يتيم ده جاتي بي ان کے منعلق ہجیے د ہے ہو سے مردوں کافرض موجاتا ہے کہ

و ہ ال کی خبرگیری اور مرورش کرس اور اس کے لئے ایک ہی راہ ہے جو فذرت سے رکھی ہے بینی اُن کو نکاح یں سے آن پورپ ہے شک نفد د از دواج کا منکر ہو اسے لیکن خدا سے تعالیٰ سے یورب پر اتمام جنت بھی بن بت بین طوربر کیا ہے۔ کبونکہ وہاں باوجود اس کے حورتوں کی ننداد مردوں سے مدت سے بڑھی ہوئی جلی آتی ہے اور بجیلی یاہی جنگ سے اور بھی مرووں کی نقداد کو کم اور عورتوں کی غدادکو زیادہ کردیا ہے۔ آخر مقاند غور کریں گے کہ جس صورت بس نسل ان ٹی کی افرائش كو جنگ سے سخت نقصان بہونچاہے اور پہھے مورنیں كثرت سے موجد ہن جواگر فاو مذول كے كامرول بن ہوں فراہ ایک خاوند کے گھر میں دودو، تین نبن ، جا رجا رہورتیں ہی کیوں نه مول سل ان في كل افزائش كا موجب بوسي بي تو يمر قدر دود اندنشی سے ببید ہے کہ ایک فرضی روک بدر اکریے نس ان فی كى افزائش كو اس طرح جنگ كے سائفيه دوسرا صدمه يبويي جاسے با دومری صورت یہ موگی کہ نا جائز تعلقانے سے بیجے بدا ہوں جو نہ صرف موسائی اور قوم کے لئے نمگ و نادکا موجب اور ماؤں کے پر لے درجے کی ڈلت کا باعث ہو ں۔ بلکران کی خبر تیری کا بھی کوئی ا بنمام نه ہو لئے کے باعث و وحقیقی طورير قوم كى ترقى كاموجب نبيس بوشك اور چاكد ان كا كونى كفيل نہ ہو گا اس سے ان بی سے کثرت کے سا غفہ بلو عشت كو بہو تختے سے سلے بی دنیا ہے اٹھ جائیں گے فیلمندا ن کا

یمی کام ہے کہ فرضی اور دہمی دکا دفی ل پر وہ فالب آجا تے بی ۔ اسی طرح یو روپ کے عقلمند مجبود موکر اس امرکو ہو ل
کرتیں گے کہ وا فتی منبض مالات میں نقد د از دواج ایک فرض قومی ہو جاتا ہے لیک ایس خطرناک عا مگیر جنگ لے بو دوب کے بنجے سلا دیا ہے ایک قوم اس بات بربحث کر دہی ہے کہ موجد دہ عالات کے تخت سولئے تد داز دو رج کے قوم کے نباہ ہو جانے کا خطرہ ہے یو دا جگلتا ن بی ہرسو مردوں کے ایک سو حودہ ما لات کے تخت سولئے بی ہرسو مردوں کے ایک سودس عورتیں ہیں۔

اس بدا بن کا منجان الله مهدن اس سے بھی ننا بت ہے کہ

د بنائی المامی کا بوں بیں سے کوئی کتاب اسی نہیں جس سے نندد

از دواج کو ممنوع قراد دیا جو اور برقوم کے بڑے بڑے مقدس

اور برگزیدہ لوگوں بیں تعد داز دواج کی شالیں بائی جاتی ہیں

مادا نجہ اگر تقد د از دواج جا ئر نہیں تو بھریہ ذیا ہے اور بہ

کبھی وہم میں نہیں اسٹ کہ تام قوموں کے مقدس بزدگ ننوذ

باللہ من دالک ایک الب امراکا ارتباب کرتے تھے ۔ وہ

مخصوں سے اللہ کی رضا کے لئے سب کچھ دید با وہ ایک امر

خاص کا ارتباب کبھی زکر سکتے تھے۔ بھر جب سب المای کتابوں

از دواج سے ادنی گنا ہوں سے دوکا توکسی کتاب سے تورد

خود انجل با وجوداس کے کہ اس وقت ہودیوں بس مقدد اذدد اج برحل موتا تفا ایک حوف اس کے خلاف نہیں کھی ہاں یہ وس کی تناہم میں مرف یا دریوں کو یہ دا بت ہے کہ ایک بی بی بی بی بی این میں موام کو بیر می اجاذت دہی ۔

اس دواکو تخ بزکرتے ہوئے امسام سے دواور روكيس اليي تجيز كردى بس كه عدا عندال سے اس كا استوال شرر ما سے وہ دو روکیں یہ میں کہ اول قریباریک مدبندی كردى - ليمن لوگول كا فيال الله كاركى مديندى كوئى نيس -لیکن یہ ظاہرہے کہ ایک تواجا ڈٹ دیتے ہوسے ایک خاص عدد پرنس کر دینا نو و اس اجازت کو آخری حدثباتا ہے ۔ دفکت تنائل اس پرفتا ہد ہے۔ بیسرے بیض دوایات سے ہی گو ایم ملتی ہے۔ مثلاً نوفل بن معاویہ ایمان لاسے تو ال کے ہاں پایخ ہویاں تعیں۔ بی کریم مسلم نے حکم دیا کہ جا درکھ لواور ایک کوطلاق دیدو۔ باخیلان بن مسلما یان لاسے اوران کی دس بویاں تنبس تو بی کر بمصلم سے بیارکو دکھ کریا تی کوطلاق کا بھم دیدیا اور اس حدیث کو تریزی ، ابن ایم ، بہتی ، دانطنی اوراً ام احدسك روابت كياسب اود ايو داؤ د اورابن ما ج سے روایت بیان کی ہے کہ عمرہ الاسلام ایان اسے تو آ تھ حورتوں کے خاوند سکتے - پنی کریم صلحم سے چا ر رکھ كرباتي كو جيود كاعم ديا - باتى دبا بى كريم صلعم كى بويون كا معا لمه سوج بحديه مضمول بيلو رخو دعليمده بحث جا متاسب اس کے اس برسورہ اخراب میں مقصل بحث ہوگی جہال بر ذکر ہے۔ بہاں اس قدر تا دینا کا فی موگا کہ بنی کریم کو بھی یہ

حكم موانخاكه وه اور بويال نكاح بين بدلائين ملكه جو اس و قت آب کے نکاح میں نفیس اُن کو طلاق دیجر ان کی جنگہ اور نتادی کرہے سے بھی روکا گیا تھا۔ <sup>14</sup> لابیعل لک النساء من بعل ورلا ان ميل ل بهن من اذواج، اس کے آپ کویہ حکم نہ ہو اکھا کہ جا در کھ کریاتی کو طلاق دیدیں۔ د وسری روک جو نقدد ازدواج کے مسلیر قرآن سے ڈالی ہے وہ عدل كاقائم دكھناہے ۔ جبابخہ آئے جل كرنبا ياكباہے كم اگرضرددن بمي بيدا مو مگرايك شخص دوبهوبون بس عدل قائم تهس ركه سكتاتو كيرايك شوهرا و رايك بي بي کے اصول می برعل کرے۔ اس سے دو کھلے تائج اخذ ہو تے ہیں اول یہ کہ ایک شوہرا ور ایک ہوی کا اصول ہی مکاح بی اصل الاعول سے اوریہ ایک ایس محکم اصول سے کہ کو ضروریات بھی دومسرے منگ کی بید ابو جائیں جرنندر از دواج کو ضرو دی تحقیرادیں تاہم اگر ایک شخص صرف اس بات برقا در سین ندو د دو بیویوں میں عدل قائم رکد سے تو بھی وہ ایک بی ہے زیادہ دکاح بی د ال سے میں قرآن کرم سے صاف طورید مجوادباكم لكاح من قاعده يني يه كم ايك بيد في اورايك شوبرمور بال جب ضروریات پیدا ہو جائیں۔ تو نمیر تعدد آزد و اج کی طرف بطورایک اتنناکے رجوع کرنا پڑتاہے

دوسرانیم بوان الفاظ سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ نقدہ ازدو اج پر عدل کی ایک بڑی بھاری دو کہ ہے اور دوسری جگر فر مایا۔ وو ولن نسبطعوان تعل لو بین النساء ولو حرصتم ،،۔ تم طاقت نہیں رکھتے کہ عور توں بین عدل کرسکو۔ نواہ تم کتناہی جا ہو۔ ان الفاظ سے

سبن لوگوں نے یہ غلطی بھی کھائی ہے کہ بیراں عدل کی شرط دکھ کر ا ور دوسری جگه مدل کو انسانی استطاعت سے باہر قرار و بجر علین یا لمحال کردی ہے ۔لیکن ظاہر ہے کمشر بعبت میں ایک امرکی ا جا زے دبنا او دهیراس کو ایک محال امر کے ساتھ مشرو طاکرنا قرآن مبین تھیم کتا ب کی طرف نمسوب نہیں ہوستا۔ اگر میں خشام بھاتو عمات یوں ہی فراد با ہونا کہ تقدد از دواج کی تہیں امازت ہی تنہیں۔ بیمن پوروپ کی تغلید نے باتی کہلوائی بی مگرمفلدین یو دوی خوب یا در کھیں کہ یو روی ایک بیہ کاری اورگند کے اندرمنیلا ہے جس سے اگر تھی وہ با ہڑ کل سمتا ہے تو خداکے تباہے ہوئے ملاج تعدد ازدواج کے ذربیہی سے نکل سخنا ہے۔ بات صرف اس قدر ہے کہ جیاں عدل کے ساتھ نغد دا ذرواج کو مشروط کیا ہے تو وہاں مرا د ظاہری سلوک بس عدل ہے اون نان و نغفة من ادر فايري امورمي - او دجال به فرماي كمم مدل کری نہیں سکتے و یا ل جنت میں میا واٹ مرا دہے بیٹی دو ہیو او سے يمال مجت برانان كے افتياد سے باہر ہے اور اس برخود قريد شابه ہے کیونکہ ویاں آگے فرمایا ۔ " فلا تعبیلو کل السمبیل ،، بنی مجت کے معاملیں بامل ایک طرف زجاک جاؤ ۔ یہاں نک کہ ایک موجب عورت بیوی کملاکر بیر در میان بیس منکی بمولی بوریس عدل كى اس تشريح كے سمجوائے كورى دو لفظ اختيا رفرمائے وال یکی جے کہ اس مس میر سمجھا دیا کہ نفرد ازدواج ایک فراسکل مقام ہے جس کو بغرسخت طرورت کے افتیاد نہ کیا جلسے ۔ اس توجيه وتشرك سه يه ظاهر بوتا به كدفرآن نفاص عالا

کے تحت اور خاص شراکا کے ساتھ مقداد از دواج کی اجازت دى يقى يونكروه طالات البيصية وبرزمان ميداموسكتين اوراس کے علارہ ہرقوم یں ایسے افرادکی ایک خاصی تعداد موجود ام تی ہے جن کوکسی دکسی وجہسے دوسری شادی کرنی پڑتی ہے۔ اس الے اگر تقدد ازد واج کو بالکل دوک دیاجائے تو اس کا متجہ اس کے سوا اورکچ نه بوگاکه وگ فواحش ، برکاری اورمنفی بیعنوا نیول بی مثلا ہوچا ہیں ۔ اگرسو سیا تھی کو ان خرا ہیو لی شسے پاک ر کھناہے اورانغرادی طبا کے اوریخصی حالات کی د عابت رکھنی مقصود ہے تو مقدد ازدواج كو قانوناً منع نهيس كيا ماسكتا - المبته يو حدقراً ن سن چند مخصوص منروریات وحالات کے تخت ایک سے ڈاکد ٹکاح کرسٹے کی ا جازت دى يتى اس ك استيك كويدى صرور مامل مونا جا بيت كدوه تّدد از دواج کی ا جازت پر منامب یا بندیال لوزشرانطگکاے مثلًا قا ون من ایک و فعریه رکھی جاسکتی ہے کہ ہرمر دکو نقد داردواج کی اجازت اس شرط سے دی جا سے گی کہ وہ عدالت بی ما عربوکر این ضرورت بیش کرے کہ دوسرے نکاح سے اس کی بہلی بوی کے حقوق متاثرة موں سے۔ بالفاظ دیگراسے باتابت كرنا ير بيكا كرمعاشى مالات كے لحاظ سے دو اتنا فارخ ابال ہے كردبووں اوران کی اولاد کی کفالت کریکٹا ہے۔ جن صرور بات کو و آجی تشکیم كياجا سخلب ده يرمي: -

(الف) بہتی بیوی سے اول در بیونی جو اس منے سے ایک خاص مرت مقرر کی جاستی ہے کیونکہ بیت مکن ہے کہ شادی کے دو تین سال بیدیک اولاد مذیرہ نیکن جو سمتے یا بخریں سال اولا وہو

بیبری دائم المرتفی ہویاکسی ایسے مرض میں مبتلا ہوکہ اس کے سافقہ جماع نامکن ہوجائے۔ رجی اگربوی جلد ہودھی ہوجا سے اورشو صسر جوان دہے۔

ان مالات میں دوسری تمیسری اورج بھی شادی کی اجا ڈت دی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ اس سے مردبرمعاشی دم داری کی کا بوجھ اتنا ذیا وہ نہ ہوکہ اسے برداشت نہ کرسکے۔

## اسلای تعلیمات کی خلاف ورزی

گذشنیتره سوسالی می مسلمانی سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصولوں سے اتنا شدید الخراٹ کیاہے کہ اب اُن کی سوسائی ہیں اسلام کے بہت کم اجزار باتی رہ کئے ہیں۔ روایت برستی اور جا پھلید کے باعث ہر اسے والے دور سے سالغدادوار کی تقلیدکو کافی سمجھا اور اس امرکونظراندا ذکروباکه اسلام ایک دانمی نمیب اور عالمگیر ضالطُ جات کی جنیت ایسی غیر تبدیل یذبر اور مے نیک نغلیات پر منی نہیں ہو سننا جو زور کی کے متغیر حالات و کیفیات کا ساتھ نہ دے سكيس - كبونكم ير ايك يربي حقيقت سے كدا نانى معاشرة بالخاطالا تنبریدید اور ارتفائی ہے۔ جو معاشرہ کسی ایک مقام یو آگریم رہا یا ہے اور نے مانات اور تقاضوں سے مطابقت نہیں بیدا کرسخاوہ بهت جلد كمزود اورفنا موجانات اس بي تنك نهيل معاشره كي ال واساس نابت و قد تم بوني جاسم اور و ١ و صول جات جي ير اس كمنظم وتبميرهن من آنى سے اپنى عِدَ غيرمتغير ملكن فروع وتعصبات یں بلی ط مقتصبات تبدیلی صرودی ہے اور اصولوں کا اطلاق عالمات كى تبديلى كے تاب ہے۔ اسى منے سرزندہ معاشرہ بنيادى، صول وافكار كے اعتباد سے فیرسفیر بولے کے بادجود این شکل دعورت اورت ونگارکو باعتبار تفصيلات وجزد يأت بدليار بالمحص معاشره مي ادتفاء وتبديل كى يصلاحيت بهو ا درج اسبے تفصیلات و برویات اورتفش و نکارکوهی تغیرات کے تیمیرول سے مخطط

1<del>-</del>

رکمنا جا ہے وہ اپنے زوال اور انخطاط کا سامان فودی پیداکرلٹیلیے جورتوں کے حوق اور اُن کے مرتبہ کے بائے میں بھی سلمانوں نے وہی جامد تعلیدی اورخیراندها یی روش اختبار کی جراندوں نے اورمسکل میں برتی تھی ۔ بلک اس معاطمین سلاوں کی روش ارتجاعی مقی مینی اکفول نے: صرف حور توں کو اس مقام سے آگے نہیں بڑھایاجس میں اسلام نے اعیس حالات و مصالح کی مجورى سع جيوزا عقا ملكر كيم اوريجي وعكبل ديا ينيزدفة رفنة ملما ن مردول يز ان كاكر متوق فعب كرك . . . . . . . . ا ورائعیں رہ رعلم سے آراسترکہ لئے سے بیاے ایک جانی بوہنی آئیم کے شخت بعیالت اور بیصلی می میلاکردیا عورتول کے یا کسے میں اسلام احکام کی ملانون من وه انتهائي نگ نظري برمني تعيس علاده ازي المعول سنة إن اسكام كو بالكل في ليك اورغير مبدل يديم بعدايا ، حالاند ا سلام سن أن مِن إيك لمجل ركمي متى اكم تبريلي حالات كے لحاظ سے ال مِن منارب ترميات عل بي لا في جانكيس -

اس بات کہ معلوم کرنے کے لئے کہ مسلانوں نے عورتوں کے حقوق کس طرح یال کئے اور اسدی احکام کی کتنی نگ نظری سے تبعیر کی ہیں۔ ہیلے ہنا پڑیگا کہ اسلام کی آ مرسے قبل عورتوں کی کیا حالت تھی اور اسلام لئے اس عالت ہیں کی اصلاح و تبدیلی کی۔ نیز عبی بی معلوم کرن ہوگا کہ اسلام لئے عورتوں کی آمد درفت ، وضع قطع اور رفتار دگفتار برج بابندیاں لکا فی تسیں ان کے دجود وعلل کیا تھے اور کیا وہ علتیں اب بھی باتی میں جو ان یندیوں کی موجب تعیں۔

عبد جالم بن من مورتوں کے ساتھ جوسلوک روار کھا جا آیا مقادہ

Til Book of the

کسی طرح غلاموں کے مساتھ عربوں سے مسلوک سے خمکف دی تھا۔ حرب لوگ اینی حور تول کو جا کراد منفوله کی طرح ذاتی مکیت سمحنے تنفے بنائد حورتنی سناً بعد نسلاً با یہ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے پر و را تت منقل ہوتی منتبس اسلام سنة آكرا عنيس مسا وات كادرج وبا اورح يول كوبنايا كدعوري بھی السانیت کے دہی بنیادی حقوق رکھتی ہیں جو مرد نیزان کی ایک جداگا انفراد بن اور دانی سخصیت ہے جو اُن کے حقون کے تبین بریکو تر موتی ہے اورس کا احزام برصورت صروری ہے۔ان باق ل کے باوجود اسلام سن ایک بیلوسے چالمین کی متوانی آزادیوں کو محدود مجی کیا کیو بحہ یہ آزادی اخل فی تیودسے مبرا ہو سے کے یا عث بےدا 10دوی کی طرف سے جاری کھی۔ اسلام سے قبل عبوں کی عورتیں اپنی زبوں حالی اور محرومی حقوت کے یا وجود بڑی سیے حجابی اور لیے باکی سے با ہرا با جا باکرتی ہتیں ۔ او دمردول سے میل جول میں کوئی احتیاط نہیں برتی تقیس ۔ ان کامینی اخلاق ہید شراب تھا اور عربوں کے معا نشره میں نا جائز مقلقات کی اتنی کٹرٹ تھی کہ خاندا فی تنظم درہم مرہم موہا بخاءعام طودبرعربون بس صنعت ناذك كوصرف مبنى لذت ا ودخوام ا نغسانی کی تحیل کا دردید سمجما ما تا کھا۔ یا زیادہ سے زیا وہ عرب لوگ ابنی اورانو ل کو افزائش نسل کا ایک آلم سمجیتے ستھے۔ از دو ابی رفتہ میں کو ٹی یا نداری ترقی اور فا ندائی نظام کی بیادیں مزلزل میس جوروں كا باس ا و دان كا اندازگفتاد و رفتار كچيم اس فتم كا كا كم مردول كى تفاتى خوامِتَات كو خواه مخواه تحرمك موتى على - ان عام بالول كودم سيد عربول سے عبنی اخلاق کا معیاد بہت گرگیا تھا۔ فرآن سے اسی صورت ل

كويدنظ د كلفتي وسن به احكام د سف كفي: -

وقرن في بيوتكن ولا تبرحن نبرج الجاهنية الاوفي وافتن الصلولة واتين الذكوكة واطعنالك ودسوله

ا در اسینے گھرول بس پھیری رجو اورجاہلت کے نیا کہ مندگا د کو ترکه کرد و اد رنا زیرهو اور نكؤة دو اور المند اور اس کے دسول کی اطاعت کرو۔

ا ے بی اپنی بیو یو ل سے اور این لڑکیوں سے اور مسلما ہوں کی حورتوںسے کہو کہ این جا دریں اینے اوبر اورا لیس یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ يهجاتي جائيس اوران سے غوا ہ مخواہ جھٹر کی جائے ۔

بأابدا النبي قنل لانداجك وبناتك ونساءا لسومنين بن ثين عليهن من جلاسهن دانک ادنی ان یعرش ف لا يو دين

اس آبت سے معلوم موتا ہے کہ جا بلیت کے زمانی جب حور انبی بگرول سے باہر کلنی مجنب تو بہت بن سنور کر او ریری زمیت و آرایش اورآب وتاب کے سابقتاکہ مردوں کے سلنے جاذب نظوا ور یاصف ش ین سکیں ۔ اس طرح قرآن کا پہ کم کہ خبروں کے گھروں یں وافل ہو لنےسے فبن صاحب خار کی اجازت لے بباکرو اس بات پر دلا ات کر اے کو بو ا كويدنى اورمداشرتى زندكى كے ابتدائى اصولول اور تبذيب وشائسكى كے معولى قواعد سے بھی دا تفیت نہ تھی ۔ نکاح د ازد د اع کا رشنه عرب ل س کناکزور تھا ادر حربوں کے جنسی اخلاق کتنے گرگئے تھے اس کا حال ہیں حب ذیل رویا

سے معلوم ہوتا ہے جس کی دادی حضرت عاکشہ زوج رسول میں:

جابليت بن ذكاح جا دطنقول سے ہوتا تھا۔ ایک نکاح تو اسى طرح كا كفاجس طرح آج کل ہوگ نکاح کرسے ہیں کہ ایکسٹخص دومرے کی لڑکی یا ولیہ سے نکاح کا بیام دیا مقا - بعراس كو ميراد أكريك كان كركتيا كفا - دوسراط بفيه نكارح كا يه تفاكر بي هورت ايتي تا ياكي كى حالت سيكل آتى تقى الدرد اس سے کما تھا کہ فلاں شخص کے باس جا اور اس سے ماشرت كر بيركيوعرصه كے لئے وہ اپن بوی سے الگ رہا اوراس كوما تق تك : لكا تا يهال تك ك وه دوسر عين سعالم ہوجاتی۔ کیرجیب اس کا حمل ظاير بوجاتا تومرد جساجا بتا اس سے مباشرت کرتا اور دہ يرطريق اس كے احتیا دكرتا علا

ان النكاح في الجاهليه كان على البعث انحاء فتكاح مشهدا نكاح الناس اليوم يغطب الرجل الى الربعل ويبتك او ابنة فيصدمها شهنيكمها و نكاح آخر كان الرجل بقول لا مرآية اذاطهرت من طستها ارسلي الى فلان واستنفى منه بيتزدها زرجها ولاسسهاحتي سيبين حلهامن ذالك الرجل فاذا تبين حسلها صاحبها ذوجها ادااحب وانسا يمعل دالك رغبة في غابة الولد وكان هذا النكاح نكاح الاستبعناع ونكاح النويع الرهط مأدون العشرة على المراة كلنهم يعيبها فاذا حملت ووضعت ومريبال بعد ان تعنع

تا کہ اس کا اڑک بخیب کہلاے او ربينكاح نكاح استنيفاع كملما يمنا اورد وسرا نكاح به مخاکہ دس سے کم کی نقداد میں کچھ لوگ ایک عود شاکے یا س جع موجائے اور کیم سر ایک تنخص ال من سع قبل مباشرت كرتا يجرجب أس كي المعرماما ادريجيه سيدا موجاتا اوروعنع حمل کے بید کھے عرصہ گذ د جا تا نو و ه خورت انبس سبا بنیخی توان میں سے کوئی مرد آ ایسے المكادنهير كرسخاعقا بريهاتك كرجب وه مب جمع موجاسنے نؤ عورت ان سے کہتی تم جانتے ہوج مجمع موجيكام يه متما رافعل س یں بے چوبچہ خاہے وہ ا سے فلال تفس منها دا بج سے وہ جس مرد کا نام جامتی لیتی اوداس کو اس کا بچیمبرد کرد یا جانا ۔ جو مقاطر تقبہ نکاح کا

حدلها ارسلت اليهم فلم ستطع رجل منهمران يمننع حتى يجتدعوعن رها فتقول لهم قل عرفتم الذى كان من امركروقل ولنات قهوا بنك بافلان تسسىمن اجت فناحق به ولده عالوستطبع ان ببتنع الرجل ونكاح دبع يعتمنع الناس الكثير فيل خلون على السرآة رونستع مس جاءها، وهن البغاياكن يضين على ابوابهن الرايات وتكون علمًا قنهن الارهن دخل عليهن فاخاحلت احداهن ووضعت حسلها جمعوالها ودعوالها القافة ته الحقوولها بالذين بردن فانتاط سله ود عی اینه لاستنع

من ذالك فلما ببت عدم صلى الله عليه سلم بالحق هدم نكاح المعاهلية الانكاح الاسسلة البوم

یہ تھا کہ بہت سے ہوگ جمع ہوتے پیمکی ایک تورت کے سکا بی یں دافل ہوئے اوروہ فورت كى مردسے انكارىنكرتى - ي بسواس كقس جر است دروازول يرجند ع كالرتي عيس اوري ملامت تفي \_ بيرويا منا ان سے مباشرت کرتا۔ بھرجب اس كيحل مرجاتا اوربج مبدابوتا نؤوہ اس کے باس جمع ہوجاستے۔ عفے اور قبافہ سے معلوم کریلیے سے کہ بیک کا ہے۔ کیرو مجل ک منارب محیقے بیروائے کرتیے بحروه بجياس سيمتعلق موجانا ادراس كالحاكماتا اوركوني سنخص اس سے انکا رئیس کر تقا - كيرحب المخضرت على المنا کا پرطریقه مدود موکیا۔

مفرت طاکته کی اس روایت سے حربی الحلاق اوشنقی زندگی کی ہوری تصویرسا شے آجاتی ہے۔ اِن ما لات میں

اسلام کے پیضروری مجھاکہ حورتوں کو بے جیائی اور بھیا ہی سے روکا جاسے اور ایمنیں تبذیب و شاتشگی کی کچھ باتیں نبائی جائیں ۔ نبزیمی حالات معے بن بی اسلام لے حورتوں کی ہے تبد آزادى كومحدود كرك كصف أن كے باس كى نزاش خواش اور رفتارو گفتار کے طریقوں پر کچیے یا بندیاں عائدکیں باکہ اس طرح نا جا نرصیی تعلقات ا ورفواحش كى كثرت مِن تخفيف كى بملسكے ۔ اور خانداني نظام كويائدا دبنبادون برأستواركبا جاسك - ببيابنديان اس وتتسكه حالا من منروری تقیس لیکن ان کا برمطلب نه تقاکدا ت فی معاشره ارتفاء کے كسى مرحله يربيون عماسة اورحالات كنفي بدل جائي بعريهي ببهب بابديا بلا حذت وترميم من وعن اسى طرح قائم ديس كى اس كم برخلاف ال تمام مِرْدِي مُعْلِما مِن كُوعِم أَ لِجِكداد و كُعالِيا وَما ناكم معاشره الني تخلف الدُنفا في إلى إ یں بلحاظ مالات دقت اور مقضیات جدان می ترمیم وتبدیلی کریاجائے مُنلًا حَبْسى اخلاق سِك معبادات كرنے الكيس ويد بابندياں اور سخت كى جائتى مِي - اسى طرح اگرهام معادا خلاق كسى ذيات بيند بوجا يست نو ان قبود اوریا میدبون بن ترجی بید آکی جاستی سے ماسے اس اسدلال ثبوت نود خلفا سے را شدین کے طرزهل بی مللہے جن کے اما نہیں حالات کچھ مختلف ہو کئے تھے حضرت عمرے اپنے دیانہ بس محسوس کیا کہ ردولت کی فراوانی کے باعث ملانوں کے جنسی اخلاق کا میارکسی قدر گرگیاہے اس صورت عال کاملی کرینے کے لئے آیہ نے حورتوں کا مسجدد ل من آكر نماذي شرك بونانا بندكيا -جالانكم انحفرت ك نانی مورش ماجدی بری آدادی سے ترکت ناز کے اے آئ

جاتی تیس ۔ اگرچہ حضرت عمرفے عور توں کی ما جدمی آمدور فت کو باکل منوع نہیں کیا، لیکن بڑی حد تک اس رواح کو گھادیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی باہر آمدورفت اور باس وغیرو کے بارے بس اسوم نے جواحکام دے تھے وہ لیکدار سکھے اور بلحاظ حالات ان میں شدت بالتحييف كى جاسكتى تھى۔ اسى طرح حفرت عمرينے طلاق كے بالے يو بھى أيّاب بنياتًا عدد و و اج د باج آنفضرت صلى الله عليه دسلم كم مقرره طريقي س نخلف کھا۔ مصور کے زمات میں کوئی طلاق طلاق بائن بہیں سمجھی جاتی تھی جب تنک کرایک ایک اه کے قصل سے نین طلاقیں شردی جائیں ۔ حضرت عمر سے محسوس کیاکہ لوگ طلاق دسینے میں بڑی ہے احتیاطی برشنے ہیں ، دربک وقت تین طلاقیں د بنے سے تھی گربز نہدں کرتے جا لا تھ پہ طریقیہ شراعاً متو عہد اس سے آب نے سنرائ یہ حکم دیاکہ آئندہ سے بیک وقت بین طلاقوں کا بھی دہی قا نونی الرسوكا جرايك إيك ماه كي فصل مع مين طلاقون كابوتا بي البي طلا قبس مجنی طلاق بائن کائنم رکھیں گئے ۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ نوگ طلاق کو کھیل مسمجس بلکطلاق دین بری اعتباط برسی برطرت انحسان کے طرافیہ سے باکل مختلف نقا اور اس سے پھر میں تابت ہوتا ہے کہ انتاح وطلاق ا درعو ۔ تبر ای آ مرد رفت اور بہاس کے جو آحکام اسلام سے ٹافذ کئے کھے ان میں ہو، فا مالات ومتفتقیات ترمیم و تبدیلی علی میں لائی جاسکتی ہے بہ قداعدا سے سخت اور بے بیک نہیں میں کرنمانہ کے تقاضوں اور معترتی ترامليو ل كے سا ندان كومطابقت ندوى جاسكے يى حقيقت سے جے اب عما ن کیمل *سگفیں* -عراق بشام اور مغربی ایتیار کے دیگر علاقوں کی فتوحات کے بعد

عربوں کے معاشی نظام اور معاشرتی زندگی میں ٹری زبرد مت بدلیاں واقع موئیں۔ ابتدائے اسام بی ہرمسلمان مرداد دعو رہے کو معاشی ا خلاتی اوردیی نقار کے نئے مصروف جها درستایر نابھا کسی شخص کو آرام وراحت اور فرصت کی زندگی گزادنے کامو تعدیمیں مقا۔ اس لفے معاشرتی ، فرمی اورمعاشی صاجات کے لئے حورتوں کی باہر آمدو رفت ضروری تقی ۔ اور اس آند درفت کا لازمی متیجہ یہ رتما کہ مسلمان حورتو لا، كوضرو رسَّا مردِ ول سے بات بحرت بحق كرنى يُرتى او دنبض و وت أن كے سُا ال كركام معى كرنا برنا - يبى و جراتى كه اس زماد تك عورتين سب آداديس اوران برده معاشرتی قیود عائرنس کئے جاسکت بھے جوب سے کربردہ كى شكل مِن طاہر موسے اورجن كالمنتجہ بير مواكہ هور بس بالآخر ندنی اور رمن شرتی : در کی سے بانکل الگ تھلگ ہوکر کھڑلو کا موں کے لئے وقت ہوگئیں۔ آنحفر کے زمانہ میں عورتیں بان کلف گھرسے علی کرآپ کے باس آئی بھیں اور آپ سے ندمى ، اورمعاشرتى مساكى برآزاد إنه گفتگو كرتى تقيس محضرت ام عطب بنبدكى ا يك دوايت سي معلوم مو نلس كريد الضحى اور عبدالفطرك موا قع برأ افو وصياتم علیم ف باکیدورتول کوعم دیاکه وه عید کاد آئی اور منازی سرکت کی دسام من حورتول كي زيب وزيت اور گفتار ورفتار يرج يا بنه يال لكائي وه خودس ات كاكا في تبوت من كم إس تهاديس فحد رئيس كمرون سے البركل كر مختلف وامون میں حصر لینی تفیں ۔ ور شاکر آج کل کے سلمانوں کی طرح اس زائد می بھی عورتیں گفروں کی چار دیواری میں تبدیموتیں توان بایندیوں کی کو ک منرورت بیش نہ آئی ۔ نیکن عربوں کی فوحات کاد ائرہ جساجیا وسین موٹا کے سمان کے ایک بهمت مرد عطبته کوارم اور فرصه ن کی زندگی کامو فقه با وقو یا جس می کسی

فتم كى معاشى مدوج بركى صرورت نه تقى . بجرمفتوحه مد قول كى آراضى كونقيم كردي في مملان عرول مي زيندا در ١ دو جاگرد ١ دول ايك طبقه بدام كيا جے گرمتي كوالے كوسا كا اور جے قطعًا تورتوں كے معامتى تعاون کی حاجت نہ تھی ۔یہ لوگ خرصت او رخیش وجم کی زندگی گزاد نے تھے اس کے انھیں عورتوں کا باہرا آباجا زایا معاشی اور مذہبی کا موں بی حضہ لیبا سخت البيند تفاد عودتول كے حقوق اور آمی جائز آزادیوں براس صورت ال كا بيرت برا الريرا- پيرجا كردادى نظام كاظهور بو ا او دسلان عرو سكامفتوم علاقوں كا قوم سيميل عول فرها - ان دونو ل عوالى نے مل بل العدى احداق مے عام میارکوگرادیا -اس کے سلان سے بانظراحیاط عوروں کی آزادی کوادر نباده محدودكية بإاوران كى بابديون ساخافكرديا كجوزانه كيميكان بادتابو ا درامرار نے بازنطبی فر انرو اوں کی دیکھا دیکھی حرم مے طریقم کو رواج دیا شروع كيا - جونكم بادننا بولك كحرم من بويول اوربانديول كى فرود تداد د انهل کی جانی تھی اور آئی بہت ہی عور توں کی حتیسی بیاس کا بجبا ما ایک لامرو توا کھااس کے لاڑی طوربر ادشاہوں اور امرام کوا ہے حم کی عورتوں کے جال جنن ن طرف سے برد قت تعطرہ منا ہوا۔ اس خطرہ کور فع کرنے کے لئے اہمو في عور تول كواف فصور ادر محلات كى يارد يوارى يى بالكل محصوركرديا ادراني آزادى كيسرسلب كرلى يجرباد شامول ادرامراء كماس دواج ساعى طبقات اور منوسط طبیتے ہی متا ٹرموسے اور اُن کے بہاں تھی دفتہ رفتہ عود آری وہی حال بوگيا جوحرم سراكي عور تو ل كا كتا - اكبرك اي منظر كي كيني مو ي باي:-حرم سراکی حفاظت کو تبعی شدیسی به وکام دیگی پیمین کی تبلیال کرینگ غرضکیرد ه کاموج ده رو اج حورتوں کی خادمتینی اورمعاشرتی، بیای

ا ورتدنی معامات سے اُن کی ہے تنکفی یہ تمام خصوصبات باد شاہوں ادرامراء کے طرز دندگی کی پیداکردہ میں اور اُن کی نیٹ پرکوئی ترمی سند باعم نہیں بایا جالميه. اس كاثبوت اس امرے لمناہے كمسلان كے فريب اور تأدال عليم کی در دون می تاتویرده کا آناسخت دو اج ہے اور شمعاشی دندگی کی چراجد مع مسلانوں کی غرب و تیں بالک الگ دہ سی ساند سی شک نہیں کہ برے برے شہروں میں امراء اور متوسط طبقات کے طرز زندگی کی نقالی کے با عث فیرہ كارواج كسى دكسى ورجرس غرار كے طبق من مى بيدا موكيا يمكن اتنى شدت کے ساتھ بہیں گردیی ملافوں بس آج تک سلان عورتیں اُسی آ زادی سے یا ہر آتی جاتی او رساشی کا دوباری حصابتی می حب طرح انبدائے اسام می - اس كى وج على برب امرابراوروشال افراد نبرمنوسط طبقات كےسلے فريمكن ب کہ عورتوں کی موانتی زندگی میں شرکت سے بنبرتھی وہ آسو دگی اور اطبیا ن کی زندگی گزار کی سکے سے بہ طبقول اور بالحصوص دہی آبادی کے سے بہ صروری سے كري وتين معى تجارتى اورزد اعنى كار ويارس مصركس واس سنه ال طبقول اورعلاق کی مسلمان عورتیں شو پر دہ کی یا تبدیس او رشہ معاشی کا رقبار مع الگ تعلگ موحی میں۔ خود یاکنان کے قب کی علاقہ میں ہما ل کے لوگ بری تخنی سے مدم ب کے بابداور احکام شردیت برعال میں ۔ حورتیں اس ادادی سے باہرآئی عاتی اور کاردبار دیوی می عقد لینی می حس طرح مرداد دان طاقول بي عورتول كى اس آزادى كؤر توخلا ف شرع تقو ركيا جانكب اوردان كے عبى اخلاق براس كاكوئى خراب اترمنرت موا-اس ستصمعلوم مواكه بما كسي بها ل منوسط طبقات بي حو رتول كوجن قبودادر ما بدكو ، من ديمكالدادن يرتى ما نها مربسك وى قلت نيس اور مرايق

زندگی ندمی تعلیمات برمنی سے کیونکہ مذمبی تعلیمات سر بطعبقوں کے لئے بحمال مين قواه البرمول باغربيا - واقديه سے لدمردوں اورجو رنوں کے تعلقات اور معاشرتی زندگی من ان کے بائی مقوق کانین بڑی حد نكر معاشى صروريات وعالات كالبيم مواكر فيمس بويحدديا كمعاشى نظامات تبديل يديرس او دمعاشي ارتقاء سلمے ساتھ انان كى معاشى ضروریات بھی برلتی رہتی ہیں اس سے اسلام سے عورنوں ا درمرووں سے عقيق اورمزس كاكبري آخرى اور دائمي تصفيههي كباج آنے دالى تبديل كاسا كفرندد سيسط يورتول اورمردول كصبسى اخلاق كے تحفظ كي خرط سے اس نے جو فیود اور ندشیں نجو برگیں دہ ترمیم بذیر اور میکدار مقیس ناکہ معاشره كى فحلف عالتول الدرنقاضول بس ال قيود او ربايدبول كونوم يا سخت نیایا جاسے ۔ اس کا تبوت اس بانت سے مللے کے ووات دلیے اسلام مِن خَلَى شرور بات كے تخت ال فيود اور بندستوں كوميض صورق م معمل اور معض صورتوں من مرم كرديا كيا - مثلاً جنگ احد كے زمان من حورتوں كواْجانت دى كى كدده آزادى كى سكرائقد مردول كدوش بدوش بناك س حطته لین جنابخ بخاری کی ایک دوایت ہے: ۔

حضرت انس کا بیا ن ہے کہ دیک میورکر کو کرکھیورکر کو کرکھیورکر کو کرکھیورکر کو کرکھیورکر کو کو کھیورکر ماکتہ اورام ملیم کو دیکھاکہ این بیڈلیو ن اورام ملیم کو دیکھاکہ این بیڈلیو ن برسے کیٹر اا مقاکہ یا تی کی مشکس برسے کیٹر اا مقاکہ یا تی کی مشکس این کمر میر لاد کر درخمیو ں کو این کمر میر لاد کر درخمیوں کو این کمر میر لاد کر درخمیوں کو

عن اس قال لدا كان يوم احداله فرم الناس عن الني صلى الله عليه وسلم قال افعاد ابن عاشه بنت الى كروام سلم وانهماله شعر نان ادى حدم سوقهما

یا تی بلامی محتیں۔

تنقران القرب على متونهما ثم تقرغانه في افراه القوم

اسی طرح جب فیل دوایات سے بھی معلوم مونلے کہ ورتون کے جورتون موسطی معلوم مونلے کہ ورتون کے جورتون کے جو توڑی مور جو توڑی بہت با بندی اسلام نے ضرور بات و مصالح کے تخت عائد کی تقیل وہ ذمانہ جنگ میں شوخ کردی جاتی مقیس۔

عن حفصه قالت كنانسنع عوانفنان يغرجن في العيدان في مستامراة فنزلت قصريني خلف محات المناهدة عن اختها وكان ذوج اختها فرامع المبي سلى الله عليه وكانت اختى معله في ست وكانت اختى معله في ست والت فكن بن اوى المللى و نقوم على المهر ضي بالبيرس

این جوان لوکیون کو عیدگاه یں جانے سے روکتے تھے ایک مرتبه ایک خانون فنصرسی تعلق من آكرات بي اوراكفول ي ابنى مبتيره أوربهنو فى كم متعلق بها کیاکہ میرسے بہنوئی سے مصور کی معنت بن یا ره فروول برشرکت کی اور مشیرہ نے جمع حبالوں بن معسر با مبرى ممتره كابران م ہم جورتیں جنگ میں زخمیوں کی ریم ینی اوراُن کی د سجه معال کرتی تعیس حفرت امعطیکابان ہے کہ بس لف حضود كيرا غذ سات غزوات بي مصهب مبرابه كام كما

حضرت منعم کا بال سے کہ ہم

عن ام مطيك قالت غروت مع النبي مسلى الله عليه وسلم مسبع غرصات المعلمهم في

که مجا بدین کا کھاٹا پکائی دخیوں کی مریم بٹی کرتی اور مرتضو کی دوا دادوکرتی

اب یہ ظاہرے کا اگرنانہ اسلام بی عورتیں حکی ضرور بات کے بیش نظر وول كا دوا علاج اورمرهم في دغيره كرتي تقين تؤ ذمانه صلح بن جوبايته أ مردوں سے سل چل اور بات جیت کے بالسے میں ان بر عالمکی کئی بھیں انسی زانه بنكسي بالكل معطل كردياكيا موكا ورنه عورتون كاخبى ضرات ين حصہ لیٹا ٹامکن کفا۔ اس سے پیرسی ٹایت ہوا کہ عور توں برزمانہ جاہلے کے الحوارة عادات کے منظراسدم نے جند برشیں عائد کی تغیب وہ دا مکی نوجیت کی نه تقیس بلکه ضرور بات و قت او رمصالح زمانه کی تا بع تقیس - اب أكركسي زمانه كي ضروريات إدرمصامح كالاعتضابه عوكهان بإجديون وتخفيف كردى جائے بان ميں سے ديش بامديان بائل أكفالي جائيں توبيعل: توخلاف شریست بوگا اور نه خدا او ر رسول کی نا فرانی کے متراد ت إلوسكتاب، البنه السقيم كي ترميات ا ورتيرمليو ل كوحل مي لاسف كمسفافراد کے ذیاتی مصالح باکسی شاص طبغ کی صروریات کو بیش نظر صحے تر ہو گا صرف مستكى اجماعي عنردريات او رمصالحت كي تختيى ابيامل جائز بوسخته اس سدی ایک سوال یکھی ہے کہ اگر اسلام کو ساتویں صدی عیسوی کانہیں ملکہ بہویں صدی عیسوی کا زمانہ ملنا تو وہ عورتوں کی آز ادی اورحقوق کے بارے میں کیارو بہ اختیار کرتا۔ یہ یادر کھنا ماہے كرياد موجودة ثماد كے حالات اورج اسام كے حالات ين زمین داسان کافرق مولکیا ہے۔مثلاً آج کل کی جنگ کو بیجے اور اس

ك مقابلان عباكول سے كيم وسلانوں كواتدائ اسام بس كافروں كے خلاف لرنى يڑى تيس - آج كل جنگ كى تيادى كے لئے وس سال کی مدت بھی ناکافی ہے۔ زمان اسلام میں ایک مغتری نوش برمی جنگ کی جاستی مقی ۔ آج کل کے زمانہ میں کوئی مل جمعتی جین سے میناندہ ہوا ورحس میں جندٹرے بڑے زمینداروں اور جاگراروں کا ملک کی بیشترآبادی پرقبضہ موکامیا ہی کے ساتھ جنگ نہیں کرسخا۔ کبو بھ موجدہ زمانی جنگ کے سنتے وسیع ہما نہ برآ لات حرب کی تبادی اور توراک کی ہم رسانی صروری ہے۔ عرجی ملک میں بڑے بڑے کارخانے شہوں جہاں آلات جراحی کی صنعت کا وجود نہ ہو۔ جہاں اعلیٰ درج کے مینال او رعده تربت یا فته نرسیس نه د س جرال کی سول آیادی مدافعتی جنگ کے طریقوں سے ناوا قف ہو جہاں کا کا نند کا رطبقہ زین بس حقوق ندر کھنے کی دجہ سے آراضی کی کاشت اور غذ کی پیداد ارسے ك في دليسي شد د كمن مو و و ملك كس خرح ميدان جنگ مي طاقتور حريفون كامقالم كرسكتاب اوربرب أتظامات اليحابس كددوابك ماهبادو ابك سال کی کوشش سے محل ہوجائیں۔ان کے لئے دس بندرہ بلکے میں سجیس سال کی مگانارکوسٹیس درکاری پیراگراوئ قرم این مدا هنت اورتحفظ کے اغراض کے کے صنعتی توسیع ، دفاعی تربیت اورطبی امداد کے اتفایا د هِروشردع كرسے توكياس مك كى عورتوں كو ان كا مول سے ياكل الگ بنفلگ رکھا جا سختاہے ۔ظاہرہے کہ عورتوں کی قداد ملک کی تصف آبادی کے برابرطیک مفض و فت زیادہ ہوتی ہے ، جس ملک کی نصف سے ذا کد آبادى حكى اوردفاعى تياريون يسمردون كابا مفد باسكاورجها لت

کم علی اوربردہ کی تیدد بند کے باعث ذاتی تخفظ کےطریقوں سے ناداقف مواس کی کا بیانی اور بقاء وترقی کا کیا امکان سے ۔اب ہمادے مک كى حورة لكا حال يرك كروه بابركل كرمردول سے بات جين كرتے بوے بمى دُرتى بن سرمعاسى كاردبار مكومتى انتظامات اورمعاشرتى عديمات کی اہلیت سے محروم ہیں الیی صورت بی یہ تو تع کیسے کی جاکئی ہے کہم کسی وقت عالت جنگ بن منظام وجائين أو ماري عورتين اس على كو يو راكرسكين كي جو كبرنداد من مردول كرائي يرجاك سيبدا بوجائيكا ان ما بانول سے ظاہر ہونا ہے کمو جود ہ ترمانہ بی ہیں حورتوں کواس سےزیادہ آزادی وبن يريكي على المبين زمانه اسلام بس عامل على كيونكه اسلامي عهديس جنگ كي نوعیت اتنی بیجیده مذبحتی اور نه ملک کے معاشی اور منتقی نظام می ورتوں کے تعاول کی صاحت اس سمائر برکھی ۔ موجود وصورت حال بہے کہماری عورتول کوانی بھی آزادی مصل نہیں، ختنی مسلان عورتوں کو حدد رسالت یا خلافت را شده کے دورس مال عقی بلکیم سے بی عوروں کو اس سے بھی بيجيد دهكيل دباب نداراسام بي نداس فتم كارواجي يرده تفايد حوري معاشی کا دو بار ندیمی امور آو درباسی معامانت اتی بینلی کتیس و و نستیا آنادی سے باہر آئی جاتی تھیں اور شرورت کے وقت دروں کے ساتھ مذہبی ، جبگی ا و رمیاسی کاموں میں نماون بھی کرتی تقیس جبگ جمل می حضرت عائشہ نے بغض فیس حضرت علی کے نمات وج کی فیادت كى - موج ده زمانه بي عورتول كے تماون كى حاجت اس سے كبس ذبادہ ادروسے تر سانہ ہے حالائکہ ہاری عورس با مکل یا رزمجر اور مقیدس - میراس امرس کسے آکادکیا جا سختاہے کرزمان کے مالات اور

معدا کے کا تنقنا یہ ہے کہ اسلام نے ورتوں پڑھ پابند یاں نگائی کھیں، ورجھیں اورجھیں اورجھیں اورجھیں اورجھیں کے فیت کی معداوں میں اور زیادہ مبخت اور بم کھیر کر دیا ہے 'ان میں تحقید کر دی جائے اود حود توں کو صنعتی امود ملی ضربات دفاعی تیاریوں اورجھی ترمیت کے ساتھ آراد دکر دیا جا ہے ۔

اس من تعک بسی کرمردون ا ورعود تون کا بلاخرورت ا خساط ا سلام کی تظرون میں نامیعند بدہ ہے کوئٹین خرودت اور مجبوری کے مخت عور تی مراوں كساغة كام كوسكى بير - احتياط حرور دهى فري كرجهان احتماعي حروريات كا محلة مشديد تعامنه مزعور و ما مردو ده ورعود تود ك درميان خل بلام بون است اس طرح اسلام نے ورتوں کے باس اور ذیت پر بابندیاں عامری انخيس بجاحق الامكان برقرا در كحنا خرودى ہے ايپ اسلامی ديا مست كا يرفزن موا وه سروالات س حب كرور و سكوازادى وينامزورى به راس بات كى مناع مرودى تدايران تياركرے كهمردوں عورتوں كے صنبى اخلاق كام ميارن محمد یا ہے، الیسی احتماطی تدامی گوشل پس لائ جا میں ہوکوئی وحربیس ہے کہ المخاعى اور تدى ضرور يات كاتحت مردون ا ودعودتون كا بالمى تعاون مواب منا تكيداكسد واسمطرع صنعتى مشاغل مي عودتون كي شركت كرسا تدراية مامر الوط دكا فيد كاكر ملام عظ مذائي نظام كى يا مرادى اورا سحكام برارا مرود ويا ب اورعود تون كالمر الوفرا لفن كود ي تمام فرالفن يرمقدم ر كمتاب . اس ہے دفاعی جنعتی اور بی کاموں میں عورتوں کو اس طرح شریک کوتا درست نہیں به كروه ليف عانلى فولعن مي كومايى كرف تيس م اس مقصد كدي مكومت اوقات كادكاتعين اسطرح كوعلى سه كيعود لول كود قت وفرصت كاذياده مصركمري ير مخذارنا بركسا اسى مع معامة ال عود تول كو اليسع كامون مي منزكت كى احارت بي

دیی جا ہے ، جن براول دکی تربیت ، نگرانی اور برو رمش کا بھاری بوج مورمشلا جن ع د لوں مے دوستن بینے جیوے طبوں اورس کے بیماں پیدا لئن اولاد کاسلسلم ماری بود اکفیں ایسے کا موں سے منے کرد نیا جاہے۔ اسی طرح آبا نے ادر بالغ وركيون كو جونفيم مي مصروت بول صرف عقود كسيده قت كے لئے ال كامول يں شرك ہو سے كى اجازت دينى جائے۔البة جن حودتوں كے بي بوكے بهوں باحبیس آنده اولا دکی توقع نه بوه مسنتی اورد فاعی مثاغل می زیاد هوقت صرف کرس اوکوئی ہرج نہیں ہے ۔ جو حوالی اس فسم کے شاغل میں حقہ لین نیس وه تمام محمد مسراعات ا ورسبوسي على بدني جاميس جو احبل كم حيد ب ما کے ایس عور آوں کو دی گئی ہیں معتصریہ کہ اگراسان م کے بنیادی مقاصد مثلاً الافی نظامً إلى بائدادى او رهصرت وعفت كى حفاظت و غيره كو لمح ظار مصفى موسن ضرو ایمی احتیاطی تدا سراختیاری جائیں تو حورتوں کوموع دہ فیدو بدسے آن و کر کے قوی اور اجتماعی فرائض میں ان کا تعاون عاصل کیاجا سختاہے اور استقع کی تدبیاں اسلی نقط نظرے نہوں کی ملک اسلامی احدام کے عام نشا کے مطابق ہوں گی ۔ ختمسل